

# عرض ناشر

احباب جماعت کی خدمت میں

الله تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے

مکتوبات احمد کی جلد سوم پیش کی جارہی ہے۔ یہ جلد حضرت مولانا شیخ لیقو بعلی صاحب عرفانی کی مرتبہ مکتوبات احمد یہ کی جلد پنجم نمبر پنجم اور بعض مزید خطوط پر شتمل ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اشاعت دین کے لئے مختلف ذرائع اختیار فرمائے۔ چنانچہ آپ نے اپنی کتاب فتح اسلام میں اشاعت اسلام کی چوتھی شاخ ان مکتوبات کو قرار دیا جو ت کے طالبوں یا مخالفوں کی طرف لکھے جاتے ہیں۔ان فیتی مکتوبات کی تدوین واشاعت کا اوّلین کام حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفائیؓ نے سرانجام دیا۔انہوں نے اولاً اپنے اخبار الحکم میں شائع کیا اور بعدۂ مکتوبات احمد یہ کے نام سے ان کو کتا بی صورت میں کیجا کردیا۔

مکتوبات احمد کا موجودہ ایڈیشن خلافت احمد پیصد سالہ جو بلی منصوبہ کا حصہ تھا جس میں حضور علیہ السلام کے خطوط کواز سرنو مرتب کر کے شاکع کیا جارہا ہے۔ مکتوبات احمد جلد سوم میں مکتوبات احمد بیجلہ پنجم نمبر پنجم مرتبہ حضرت شخ یعتوب علی صاحب عرفائی کے خطوط کے علاوہ مکتوبات احمد جلداوّل اور دوم میں رہ جانے والے بعض خطوط کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس جلد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضٰی کے نام لکھا گیا ایک خط بھی شامل ہے نیز حضرت میں موعود علیہ السلام کے تین صحابہ حضرت میر ناصر نواب صاحب محضرت سید فضل شاہ صاحب اور حضرت پیرافتخار احمد صاحب نام مکتوبات بھی اس جلد کی زینت بنائے گئے ہیں۔

مکتوبات احمد جلداوّل میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے نام دوخطوط شامل ہونے سے رہ گئے۔ اسی طرح مکتوبات احمد جلد دوم میں حضرت حکیم مولا نا نورالدین صاحبؓ، حضرت نواب محمد علی خان صاحبؓ، حضرت حاجی سیٹھ اللّد رکھا عبدالرحمٰن مدراسی صاحبؓ اور حضرت منشی رستم علی صاحبؓ کے نام بعض خطوط شامل ہونے سے رہ گئے تھے، وہ خطوط جلد طذا میں شامل اشاعت ہیں۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ السلام کے جن خطوط کے عکس مہیا ہو سکے ہیں وہ تمام عکس اس کتاب کی زینت بنا دیئے گئے ہیں۔ جن خطوط کے عکس شامل ہیں ان مکتوبات برستار ﷺ کا نشان لگادیا گیا ہے۔

اس جلد کی تیاری میں خاکسار کے ساتھ جن احباب نے انتہائی محنت اور اخلاص کے ساتھ معاونت فرمائی ہے وہ شکریہ کے مستحق ہیں۔

الله تعالی ان کواوران سب احباب کو جزائے خیر عطا فر مائے جنہوں نے کسی نہ کسی طور پر اس کتاب کی تدوین واشاعت میں حصہ لیا ہے۔فہزاھیم اللّٰہ تعالیٰی احسن الہزاء

الله تعالیٰ اس جلد کی اشاعت کے نیک اور بابر کت ثمرات ظاہر فر مائے اور اسے اشاعتِ دین کا مفید ذریعہ بنادے۔ آمین ۔

کیم دسمبر۲۰۱۳ء

| صفحةبر     | خطوط بنام                                         | تمبرشار |
|------------|---------------------------------------------------|---------|
| 1          | حضرت مرزاغلام مرتضٰی صاحب                         | 1       |
| 4          | حضرت مير ناصر نواب صاحب ؓ                         | ۲       |
| 10         | حضرت منشى احمد جان صاحب ؓ                         | ٣       |
| ۳۱         | حضرت نواب علی محمد خان صاحبً آف جبجر              | ۴       |
| <b>۴</b> ۷ | حضرت منشی حبیب الرحمٰن صاحبٌ رئیس حاجی پور        | ۵       |
| ۵۵         | حضرت منشى ظفراحمه صاحبٌ                           | ۲       |
| ۵۲         | حضرت منشى محمد خان صاحب في                        | 4       |
| <b>4</b> ٢ | حضرت خان صاحب عبدالمجيد خال صاحبٌ                 | ۸       |
| ۸۳         | حضرت صاحبز اده پیربسراج الحق صاحب نعمانی سرساوی ْ | 9       |
| 1149       | حضرت صاحبز اده پیرافتخاراحمه صاحب ً               | 1+      |
| ١٣٧        | حضرت سيدمجمو عسكري صاحب "                         | 11      |

| صفحة نمبر    | خطوط بنام                                             | نمبرشار    |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 102          | حضرت مولوی ابوالخیر عبدالله صاحب ؓ                    | ۱۲         |
| 141"         | حضرت مير حكيم حسام الدين صاحب سيالكو ٿي ا             | 11"        |
| 141          | حضرت مولوی محمر شادی خان صاحب سیالکو ڈٹی              | ١٣         |
| ۱۸۵          | حضرت مولوی عبدالله سنوری صاحبؓ                        | 10         |
| 464          | حضرت خان صاحب ڈاکٹر میرمجمد اساعیل صاحبؓ              | 17         |
| 109          | حضرت سيڻھا ساعيل آ دم صاحب ؓ                          | 14         |
| r20          | حضرت شيخ فتتح محمرصا حب                               | IA         |
| 77.7         | حضرت مولوی عبدالقا درصا حب لود ہانوی ؓ                | 19         |
| 11/19        | حضرت سيدامير على شاه صاحبٌ                            | <b>r</b> + |
| 797          | ایک مدرس کے نام خط                                    | ۲۱         |
| <b>199</b>   | حضرت مولوی الله دتیّا صاحب لودهی ننگل ٔ               | 77         |
| mim          | حضرت صوفی سید حافظ تصوّ رحسین صاحبٌّ                  | ۲۳         |
| ٣٢٣          | حضرت سيّد ناصرشاه صاحبّ                               | 26         |
| ۳۳۵          | حضرت سيّد فضل شاه صاحب بيّ                            | <b>r</b> ۵ |
| ٣٣٩          | حضرت چوہدری اللہ داد خال صاحب ؓ                       | 74         |
| ۳۲۵          | حضرت مرزاا يوب بيگ صاحبٌ                              | 12         |
| <b>7</b> 20  | حضرت ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ صاحبؓ                        | ۲۸         |
| <b>17</b> /1 | حضرت صديقه بيكم صاحبة الميه حضرت قريثى محمه عثان صاحب | <b>r</b> 9 |

| صفحةبر       | خطوط بنام                                          | صفحتبر |
|--------------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>7</b> 1/2 | حضرت مولا ناحکیم نورالدین صاحب بھیروی ؓ            | ۳٠     |
| ۳۹۳          | حضرت خان صاحب نواب محم على خان صاحبٌ               | ۳۱     |
| <b>m9</b> ∠  | حضرت حاجی سیٹھ اللّٰدر کھا عبدالرحمٰن صاحب مدراسیؓ | ٣٢     |
| P+1          | حضرت منشي رستم على صاحب ً                          | ٣٣     |
| r+a          | مولوی <i>څر</i> حسین صاحب بٹالوی                   | ٣٣     |

# حضرت مرزاغلام مرتضی صاحب کے نام مکتوب

# والدمحتر م حضرت مرزاغلام مرتضی صاحب کے نام حضرت اقدس کا ایک عجیب مکتوب

ذیل میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گرامی قد رمکتوب درج کیا جاتا ہے اس مکتوب کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اوّل عمر ہی سے اس دنیا سے متنقر اور اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ بیمکتوب آپ نے اپنے والد ماجد مرز اغلام مرتضٰی خان صاحب مرحوم کی خدمت میں ایسے وقت میں لکھا تھا جب آپ بدُ وِشباب میں تھے۔ بیمکتوب ہی آپ کی پاکیزہ فطرتی اور مطتم سیرت کا ایک جزوہے۔ (ایڈیٹر بدر)

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

حضرت والدمخدوم من سلامت!

مراسم غلامانه وقواعد فدویانه بجا آورده معروض حضرة والامیکند چونکه درین ایام برای العین می بینم و پخشم سرمشامده میکنم که در همه ممالک و بلاد هرسال چنان وبائے ہے افتد که دوستان را از دوستان و خویشان را ازخویشان برای کندو پیچ سالے نہ بینم که این نائر عظیم و چنین حادثه الیم در آن سال شور قیامت نیفگند نظر بر آن دل از دنیا سرد شده است و رُواز خوف ِ جان زردواکثر این دوم مرعه شخ مصلح الدین سعدی شیرازی بیاد ہے آئندواشک حسرت ریخته میشود۔

مکُن تکیہ بر عمر نا پائیدار مباش ایمن از بازگ روزگار ونیزاین دومصرعه ثانی از دیوان فرّخ قادیا نی نمک پاش جراحت دل میشود۔ بدنیائے دوں دل مبند اے جوان کہ وقتِ اجل میرسد ناگہان 
> عمر بگذشت و نماند است جز ایّا مے چند بد کہ در یاد کسے صبح کنم شامے چند کہ دنیارا اساسی محکم نیست وزندگی رااعتبارے نے۔ وَ اَیسَ مَنُ خَافَ عَلٰی نَفُسِهٖ مِنُ الْفَةِ غَیْرہ۔

والسلام

(نوٹ:۔اس خط کوغور سے پڑھنے پر عجیب معرفت ہوتی ہے کہ آپ کو آخری الہام جواپنی وفات کے متعلق ہواوہ بھی یہی تھا۔

> مکن تکیه بر عمر نا پائیدار مباش ایمن از بازیٔ روزگار

اور آپ نے یا دالہی میں مصروف ہونے کے لئے جس طرح پر والدمکرم سےاجازت چاہی اس میں بھی اسی سےاستدلال فر مایا۔)

(ترجمهازمرتب:-)

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مخدوم من حضرت والدصاحب

سلامت

مراسم غلا ما نہ اور قواعد فدویا نہ بجالاتے ہوئے حضور والا میں معروض ہوں کہ چونکہ ان ایام میں میں برائی العین دیکھا ہوں اور بچشم سرمشاہدہ کرر ہا ہوں کہ تمام ممالک اور بلاد میں ہرسال کوئی نہ کوئی وہاء آجاتی ہے جودوستوں کودوستوں سے اورعزیز وں کوعزیز وں سے جدا کردیتی ہے اور کسی سال بھی میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ جھڑکتی آگ اور یہ در دناک حوادث اس سال شورِ قیامت برپانہیں کرتے ان حالات کودیکھتے ہوئے دل دنیا سے سرد ہو چکا ہے اور چہرہ اس کے خوف سے زرد۔ اور اکثر شخ مصلح الدین

<sup>🖈</sup> اخبار بدرنمبر۳۲ جلد ۸ مورخه ۳ رجون ۱۹۰۹ء صفحه

سعدی شیرازی کے بید ومصرعے یاد آتے ہیں اور حسرت کے آنسو ہتے چلے جاتے ہیں۔

مکن تکیہ بر عمر نا پائیدار

مباش ایمن از بازگ روزگار

عمر نا پائیدار پر تکیہ نہ کر اور روزگار کے اس کھیل سے بھی اپنے آپ کوامن میں نہ مجھ۔ اور

دوسر ہے مصرعے فرت خ نے قادیا نی کے دیوان سے دل کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہیں۔

بدنیائے دوں دل مبند اے جوان

کہ وقتِ اجل ہے رسد نا گہاں

اے نو جوان اس گھٹیا دنیا سے دل نہ لگا۔ کہ اُجل کا وقت اچا نک آ جایا کرتا ہے۔

اے نو جوان اس گھٹیا دنیا سے دل نہ لگا۔ کہ اُجل کا وقت اچا نک آ جایا کرتا ہے۔

لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں بقیہ عمر گوشئہ تنہائی میں بیٹھوں اورلوگوں کی صحبت سے دامن بچاؤں اوراللہ سبحانہ' کی یا دمیں مشغول ہوجاؤں تاگزشتہ پرعذراور مافات کا تدارک ہوسکے۔

عمر بگذشت و نماند است جز ایّا مے چند به که در یاد کسے صبح کنم شِامے چند

عمر گزرگئی ہے اور صرف چند قدم باقی رہ گئے ہیں بہتر ہے کسی کی یا د میں چند شاموں کو صبح

کردوں۔

دنیا کی بنیا دمضبوطنہیں اور زندگی کا کوئی اعتبارنہیں۔

وَ أَيِسَ مَنُ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنُ الْفَةِ غَيْرِهِ.

وہ شخص مایوں ہوگیا جودوسرے کی آفت دیکھ کراپنے نفس کے بارہ میں خوف زدہ ہوجائے۔
والسلام



## حضرت

ميرنا صرنواب صاحب رضى الله تعالى عنه

کے نام مکتوب

# مکتوب حضرت امام آخرالرّ مان حضرت میر ناصرنواب صاحب کے نام

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مَرَى اخويم ميرصا حب سلّمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عنایت نا مہ پہنچانشاءاللہ القدیریتما م مراتب دافع الوساوس کے حصہ دوم میں بتفصیل آجائیں گے۔حصہ اوّل ابقریب الاختتام ہے صرف ایک خط چھپنا ہاقی ہے جو پیرزا دوں اور سجّا دہ نشینوں کی طرف لکھا گیا ہے اور بلحاظ مشایخ عرب کے وہ عربی میں خط ہے اور فارسی میں مولوی عبدالکریم صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔

جوآپ نے اپنے عملی طریق کے لئے دریافت کیا ہے وہ بہی امرہ کہ درسول اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اتباع کی طرف رغبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال پر نہایت درجہ اپنی محبت ظاہر فر مائی ہے وہ دو ہیں ایک نماز اور ایک جہاد نماز کی نسبت آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلُوةِ یعنی میری آ نکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے اور جہاد کی نسبت فرماتے ہیں کہ میں آرز ورکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور پھرزندہ کیا جاؤں اور پھرنہ کیا جاؤں۔

سواس زمانہ میں جہا دروحانی صورت سے رنگ بکڑ گیا ہے اوراس زمانہ کا جہا دیبی ہے کہ اعلاء کلمہ اسلام میں کوشش کریں مخالفوں کے الزامات کا جواب دیں۔ دین متین اسلام کی خوبیاں دُنیا میں پھیلا ویں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سچائی دنیا پر ظاہر کریں۔ یہی جہاد ہے جب تک خدا تعالیٰ کوئی دوسری صورت دُنیا میں ظاہر کرے۔

اِهْدِنَا الصِّوَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ كا تكراركرين خواه كنجائش وقت كے ساتھ وہ تكرار شوام رتبہ تك پہنچ جائے سجده میں اکثر یَاحیّ یاقیّوم .....الخ بتا متر عجز کہا کریں مگرنما زکی قنوت میں عربی عبارتیں ضروری نہیں ۔ قنوت اُن دعا وَں کو کہتے ہیں جومختلف وقتوں میں مختلف صورتوں میں پیش آتی ہیں سوبہتر ہے که ایسی دعا ئیں اپنی زبان میں کی جائیں ۔قرآن کریم اورادعیہ ماثورہ اسی طرح پڑھنی جا ہئیں جبیبا کہ یڑھی جاتی ہیں مگر جدید مشکلات کی قنوت اگراینی زبان میں پڑھیں تو بہتر ہے تااپنی مادری زبان نماز کی برکت سے بےنصیب نہر ہے۔قنوت کی دعاؤں کاالتزام حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے بعض یا پج وقت کے قائل ہیں اوربعض صبح ہے مخصوص رکھتے ہیں اوربعض ہمیشہ کے لئے اوربعض بھی تجھی ترک بھی کردیتے ہیں مگراصل بات پیہے کہ قنوت مصائب اور حاجات جدیدہ کے وقت یا نا گہانی حوادث کے وقت ہوتا ہے چونکہ مسلمانوں کے لئے بیدن مصائب اورنوازل کے ہیں اس لئے کم سے کم صبح کی نماز میں قنوت ضروری ہے۔قنوت کی بعض دعائیں ما نور بھی ہیں مگر مشکلات جدیدہ کے وقت اپنی عبارت میں استعمال کرنی پڑیں گی ۔غرض نما ز کومغز دار بنانا چاہئے جود عااور شبیح تہلیل سے بھری ہوئی ہو۔ اور دعااوراستغفارا ور درود شریف کا التزام رکھنا جا ہے ٔ اور ہمیشہ خدا تعالیٰ سے نیک کاموں اور نیک خیالوں اور نیک ارادوں کی توفیق مانگنی جا ہے کہ بجز اس کی توفیق کے بچھ نہیں ہوسکتا۔ یہ ہستی سخت نا یا پیداراور بے بنیاد ہے غفلت اور غافلانہ آسائش کی جگہنیں۔ ہریک سال اپنے اندر بڑے بڑے . انقلاب پوشیدہ رکھتا ہے۔خدا تعالیٰ سے عافیت مانگنی جا ہے اور ہراساں اورتر ساں رہنا جا ہے کہ وہ ڈرنے والوں پر رحم کرتا ہے اگر چہوہ گنہگار ہی ہوں اور حیا لاکوں اورخود پیندوں اور نا زکرنے والوں پراُ س کا قہرنا زل ہوتا ہےاگر چہ وہ کیسے ہی اینے تنیُں نیک سجھتے ہوں ۔ والسلام خاکسار خاکسار ۲۱رجنوری۹۲ ۱۸ء

غلام احمه

ازقاديان



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

### مكتوبات احمدية جلد پنجم \_نمبر پنجم

## (مختلف احمدی احباب وخدام کے نام)

مکتوبات احمد میری پانچویں جلد کے چوشے نمبر میں حضرت ججۃ اللہ نواب جمعلی خال مَدٌ ظِلْہُ فَالَا اللّٰعَالِہُ کے نام کے مکتوبات میں نے شائع کئے تھے۔ اس پانچویں جلد میں حضرت کے وہ مکتوبات شریک ہیں جو آپ نے اپنے مخلص خدام کے نام کھے۔ جن احباب کے نام خطوط کا ایک مخصوص ذخیرہ تھا وہ میں نے جُدا گانہ ہر ایک کے نام سے شائع کر دیا۔ اب اس جلد کے پانچویں نمبر میں مخلف احباب کے نام کے خطوط کو جمع کر رہا ہوں اور جنتی جلدیں شائع ہو چکی ہیں اگر اس سلسلہ کے بعض خطوط رہ گئے ہوں وہ بھی اس میں شائع ہو جا کیں گوبا لیڈ وائسلام کے سوائح حیات اور جسیا کہ میں متعدد مرتبہ بیان کر چکا ہوں) حضرت اقدس علیہ الصلاق والسلام کے سوائح حیات اور جسیا کہ میں متعدد مرتبہ بیان کر چکا ہوں) حضرت اقدس علیہ الصلاق والسلام کے سوائح حیات اور سیرت مظہرہ کی کڑیاں ہیں۔ اس لئے میں نے تالیف کی سہولتوں کو مدنظر رکھ کر مختلف حصص شائع سیرت مظہرہ کی کڑیاں ہیں۔ اس لئے میں نے تالیف کی سہولتوں کو مدنظر رکھ کر مختلف حصص شائع کئے۔ مثلاً سوائح حیات میں حیات احمد کے نام سے متعد وصص اور سیرت وشائل کے گئی جھے اور کئے جات کی گئی جلدیں۔

الله تعالى جوعالِم السِّرِّو النِّيَاتِ ہے جانتا ہے کہ میری غرض اس کی رضا ہے۔اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصّلو قو والسلام کے نام کے بلند کرنے کا آپ وعدہ دیا۔ میں نے جاہا کہ ان

اسباب و ذرائع میں میرا بھی حصہ ہو۔اللہ تعالی نے محض اپنے فضل سے اس نا بکار کوموقع دیا کہ الحکم کے ذریعہ آپ کی سیرت وسوائح اور آپ کے ملفوظات اورالہا مات اور تاریخ سلسلہ کومحفوظ کرنے کی تو فیق روزی ہوئی۔ وہ کام میری جوانی کے آغاز سے شروع ہوا اور اب جبکہ میں اپنی طبعی عمر کو پہنچ چکا یعنی سنز سال کا ہوگیا۔ اس کے فضل اور تو فیق سے جا ہتا ہوں کہ اسی خدمت میں آخری وقت تک مصروف رہوں تا میری نجات کا یہی ذریعہ ہوجا وے۔ اسی پرمیرا بھروسہ ہے اور اسی سے تو فیق جا ہتا ہوں۔ مقروف رہوں تامیری نجات کا یہی ذریعہ ہوجا وے۔ اسی پرمیرا بھروسہ ہے اور اسی سے تو فیق جا ہتا ہوں۔ مُقوَ نِعُمَ الْمَوْلَىٰ وَ نِعُمَ النَّصِیْرُ۔

۱۹، جون ۱۹۳۴ء پیقو ب علی (عرفانی کبیر) سکندر آیا د



### احباب لود ہانہ کے نام

لود ہانہ کو تاریخ سلسلہ میں بہت بڑی اہمیت ہے اور خدا تعالیٰ کی اس وحی میں جوحضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، لود ہانہ کا ذکر ہے چنانچہ ۲۰ رفر وری ۱۸۸۱ء کو جواشتہار آپ نے مختلف اخبارات میں اور علیحدہ شائع کیا اور ریاضِ ہند پریس امرتسر میں طبع ہوا۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے۔

### ''میں نے تیری تضرّعات کوسنا اور تیری دعا وُں کو قبولیت کی جگہ دی اور تیرے سفر کو (جو ہوشیار پورا درلود ہانہ کا سفر ہے ) تیرے لئے مبارک کردیا''۔

اوریمی وہ مقام ہے جہال حضرت اقدس نے با علام الہی سلسلہ بیعت شروع کیا۔ چنانچہ ۸ مارچ ۱۸۸۹ء کوجواعلان آپ نے بیعت کرنے والوں کے لئے شائع کیا، اس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ تاریخ طذا سے ۲۲ مارچ ۱۸۸۹ء تک بیعا جزلود ہانہ محلّہ جدید میں مقیم ہے۔ اس عرصہ میں اگر کوئی صاحب آنا چاہیں تولود ہانہ میں ۲۰ تاریخ کے بعد آجاویں ۔ بیہ مکان جہاں بیعت ہوئی حضرت مشی احد جان رضی اللہ عنہ کے مکان کا ایک حصہ تھا اور اب وہاں دار البیعت کے نام سے سلسلہ کی ملکیت میں ایک شاندار عمارت ہے اور ۲۲ مارچ ۱۹۲۴ مارچ ۱۹۲۴ وحضرت مصلح موجوداً یَدہ اللّهُ الْوَدُودُ کُو کے دعویٰ کے اعلان وا ظہار میں جلسہ ہو چکا ہے۔

پھرلود ہانہ کویہ بھی فضلیت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کے زمانہ براہین احمدیہ کے آغاز میں اسی شہر کے ایک فر دمیر عباس علی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اشاعت براہین کے لئے کھڑا کر دیا۔افسوس ہے کہ ان کا انجام کسی پنہانی معصیّت کی وجہ سے ارتد ادیر ہوا۔

حضرت مسیح موعود علیه الصلاق والسلام نے اپنے مسیح موعود ہونے کا اعلان بھی پہلی مرتبہ لود ہانہ ہی سے کیا اور لود ہانہ ہی میں و وعظیم الشان مباحثہ ہوا، جو مباحثہ لود ہانہ کے نام سے اَلْسَحَقّ میں شائع ہوا جس میں مولوی محمد حسین بٹالوی کوخطرنا کشکست ہوئی اور جس میں اس کی علمی اور اخلاقی یردہ دری ہوئی۔

لود ہانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام اپنے دعویٰ سے پیشتر لود ہانہ والوں کی متواتر درخواستوں اورالتجاؤں پر۱۸۸۳ء میں تشریف لائے اورمحلّہ صوفیاں میں ڈپٹی امیرعلی صاحب کے مکان میں حسب تجویز میرعباس علی صاحب قیام فر مایا تھا۔ لود ہانہ کے متعلق آپ کے بعض رؤیا اور کشوف ہیں جو اپنے اپنے وقت پر پورے ہوئے۔ ان کی تفصیل کی اس جگہ ضرورت نہیں اپنے موقع پران کا مناسب ذکر آئے گا۔ سلسلہ مکتوبات میں جس کے شائع کرنے کی خاکسار کواللہ تعالی کے فضل سے توفیق ملی۔ پہلی جلد لود ہانہ ہی کے میرعباس علی صاحب کے نام کے مکتوبات ہیں۔

میرصاحب کامعمول اوراعتقاداس وفت اس حد تک تھا کہ وہ باوضو ہوکران مکتوبات کو پڑھتے اوران کی نقل کرتے تھے۔میرصاحب کامختصر تذکرہ میں جلداوّل میں کر چکا ہوں ۔ پیجلداوّل نہایت بیش قیمت حقائق ومعارف کی دنیا ہے۔

چونکہ وہ قریباً ختم ہو چکی ہے دوسرے ایٹریشن کو اس موجودہ تقطیع ہی پر نہایت احتیاط سے شاکع کردیا جائے گا۔ (انشاء اللہ) اور اس میں مندرجہ پیشگو ئیاں جو پوری ہو چکی ہیں ان کی تفصیل بھی دی جاوے گی۔ بہر حال لود ہا نہ سلسلہ کی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت اور امتیاز رکھتا ہے۔ جیسے اوّل اسی شہر میں معاونین کی ابتدا ہوئی اسی شہر سے اوّل الکافرین کی ایک خطرناک جماعت بھی پیدا ہوئی اسی شہر میں اور انہوں نے اس سلسلہ کے مٹانے اور فنا کردینے کے لئے اپنی تمام طاقتوں اور حیلوں کو استعال کیا گروہ نامرادونا کام رہے۔ پھراس زمانے میں یعنی حضرت امیر المونین مصلح موعود کے عہدِ خلافت میں ان کی ذرّیت نے بڑے فرعونی دعا وی کے ساتھ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے اعلان کئے اور خدا تعالی کے مقرر کردہ خلیفہ نے اعلان کیا کہ ان کے پاؤں کے ینچے سے زمین کو نکلتہ اعلان کئے اور خدا تعالی کے مقرر کردہ خلیفہ نے اعلام الہی کہا تھا اور شیطان کو اس جنگ میں دوبارہ شکست ہوئی۔ اُلْحَمُدُ لِلّٰہ اللہ اور اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کو دنیا کی جواس وقت تک مجھمل سکے ہیں، درج کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کو دنیا کی جواس وقت تک مجھمل سکے ہیں، درج کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کو دنیا کی جواس وقت تک مجھمل سکے ہیں، درج کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کو دنیا کی ہواست اور میری اس خدمت کوقبول فرمائے ۔ آمین

(خاكسارعرفاني كبير)

# حضرت منشى

احمر جان صاحب رضى الله تعالى عنه

# حضرت منشی احمد جان صاحب رضی الله تعالی عنه کے نام تعارفی نوٹ

حضرت منتی احمد جان رضی الله عنه لود ہانه محلّه جدید میں ایک صاحب ارشاد ہزرگ تھے اور ان کے مریدوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ ان کامفصل تذکرہ کتاب تعارف میں انشاء الله العزیز آئے گا۔ خود حضرت مسیح موعود علیه الصلوۃ والسلام نے آپ کے متعلق حضرت حکیم الامۃ خلیفۃ آس اوّل رضی الله عنه کوایک مکتوب مور خد ۲۳ رجنوری ۱۸۸۸ء میں مختصر تذکرہ لکھا ہے اور اس وقت حضرت خلیفہ اوّل رضی الله عنه کی شادی کی تجویز حضرت منتی صاحب کی صاحبز ادی صغریٰ بیگم صاحبہ مدّ ظلّها خلیفہ اوّل رضی الله عنه کی شادی کی تجویز حضرت منتی صاحب کی صاحبز ادی صغریٰ بیگم صاحبہ مدّ ظلّها سے ہور ہی تھی۔ حضرت نے تحریفر ما یا کہ:۔

''اب میں تھوڑا سا حال منتی احمد جان صاحب کا سنا تا ہوں۔ منتی صاحب مرحوم اصل میں متوطن دہلی کے تھے۔ شاید ایام مفسدہ ۱۸۵۷ء میں لود ہانہ آکر آباد ہوئے۔ گی دفعہ میں متوطن دہلی کے تھے۔ شاید ایام مفسدہ ۱۸۵۷ء میں لود ہانہ آکر آباد ہوئے۔ گی دفعہ میری ان سے ملا قات ہوئی۔ نہایت بزرگوار، خوبصورت، خوب سیرت، صاف باطن، متی، باخدااور متو گل آ دمی تھے۔ مجھے سے اس قدر دوسی اور محبت کرتے تھے کہ اکثر ان کے مریدوں نے اشار تا اور صراحاً بھی سمجھایا کہ آپ کی اس میں کسرشان ہے۔ مگر انہوں نے ان کوصاف جواب دیا کہ مجھے کسی شان سے غرض نہیں اور نہ مجھے مریدوں سے پچھ غرض ان کوصاف جواب دیا کہ مجھے کسی شان سے غرض نہیں اور نہ مجھے مریدوں سے پچھ غرض اور محبت کی دین اخلاص اور محبت کرتے رہے اور دوسر نے تیسر نے مہینے کسی قدر رو پے اپنے رزقِ خدا داد سے مجھے جھے تے دو تر ہے اور دوسر نے تیسر نے مہینے کسی قدر رو بے اپنے رزقِ خدا داد سے مجھے جھے اور رہے۔ اور میر نے نام کی اشاعت کے لئے بدول وجان ساعی رہے۔ اور پھر حج کی تیار ک کی ۔ اور جیسا کہ انہوں نے اپنے ذمہ مقدر کر رکھا تھا۔ جاتے وقت بھی پچس رو بے جھے اور کی ۔ اور جیسا کہ انہوں نے اپنے ذمہ مقدر کر رکھا تھا۔ جاتے وقت بھی پچس رو بے جھے اور ایک بڑالمبا اور در دناک خط کھا۔ جس کے پڑھنے سے رونا آتا تھا۔ اور جج سے آتے وقت اور قبیے آتے وقت الیک بڑالمبا اور در دناک خط کھا۔ جس کے پڑھنے سے رونا آتا تھا۔ اور جج سے آتے وقت

راہ میں ہی بیار ہو گئے اور گھر آتے ہی فوت ہو گئے۔ اِلنَّالِلٰہِ وَ اِلنَّا َ اِلْکُہِ رَجِعُوْلَ۔
اس میں کچھ شک نہیں کہ منٹی صاحب علاوہ اپنی ظاہری علمیت وخوش تقریری و وجاہت کے جو خدا داد انہیں حاصل تھی مومن صادق اور صالح آ دمی تھے جو دنیا میں کم پائے جاتے ہیں۔ چونکہ وہ عالی خیال اور صوفی تھاس لئے ان میں تعصب نہیں تھا۔ میری نسبت وہ خوب جانتے تھے کہ یہ خفی تقلید پر قائم نہیں ہیں اور نہ اسے پہند کرتے ہیں پھر بھی یہ خیال انہیں محبت وا خلاص سے نہیں رو کتا تھا۔

غرض کیجھ مخضر حال منٹی احمہ جان صاحب مرحوم کا بیہ ہے اور لڑکی کا بھائی صاحبز ادہ افتخاراحمہ صاحب بھی نوجوان صالح ہے۔ جواپنے والدمرحوم کے ساتھ جج بھی کرآئے ہیں۔' حضرت منٹی احمہ جان صاحب رضی اللہ عنہ کی فراست مومنانہ نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود بن کر مبعوث ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے جواعلان برا بین احمد بیکی اعانت کے لئے شائع کیا اس میں لکھا۔

تم میجا بنو خدا کے لئے

اگر چہوہ اعلان بیعت سے پہلے فوت ہو گئے مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مبائعین میں شریک قرار دیا اور ان کے اخلاص وعقیدت کو انعام میں داخل فر مایا ۔حضرت منشی احمد جان صاحب رضی اللہ عنہ نے اپنی اولا داور مریدوں کو قبول سلسلہ کی وصیت فر مائی اور خدا کے خضل وکرم سے آپ کا سارا خاندان سلسلہ احمد یہ میں شریک اور صدق ووفا کے اعلیٰ مقام پر ہے اور حضرت موصوف کی صاحبز ادمی صغریٰ بیگم صاحبہ کو بیشرف حاصل ہوا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک سے اس جلیل القدر انسان کے نکاح میں آئیں جس کی نسبت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔

۔ چہ خوش بودے اگر ہر یک زامت نور دیں بودے ہمیں بودے اگر ہر دل پُر از نور یقیں بودے

اورجس کے اخلاص وایاراور قربانی کا پیمرہ اس دنیا میں ہوا کہ وہ حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے خلیفہ اوّل منتخب ہوئے اور حضرت منتی احمد جان رضی اللہ عنہ کی نواسی کو یہ شرف

حاصل ہوا کہایک وہ خلیفہ کی بیٹی اور دوسرے خلیفہ کی اہلیہ ہوں۔

میں سمجھتا ہوں اس قدر تعارفی نوٹ کافی ہے۔تفصیل انشاء اللہ کتاب تعارف میں آئے گی جس کی پہلی جلد اللہ تعالیٰ نے تو فیق دی تو اس سال شائع ہوگی۔اب میں ان کے نام کے مکتوبات درج کرتا ہوں ۔وَبِاللّٰهِ النَّهُ فِیْقُ۔

# فهرست مکتوبات بنام حضرت منشی احمد جان صاحب ٔ

| صفحہ       | تاریخ تجریر    | مكتؤب نمبر |
|------------|----------------|------------|
| ۲۱         | ٢١٨١٥          | 1          |
| ۲۳         | ۵۱۸ مارچ ۱۸۸۳ء | ۲          |
| <b>r</b> a | ۲۸ را پر ۱۸۸ و | ٣          |
| <b>r</b> ∠ | ∞۱۳۰۳          | ۴          |

### مكتؤ بنمبرا

### حضرت منشى احمر جان رضى الله تعالى عنه كے نام

مخدومي مكرمي اخويم منشى احمر جان صاحب سلّمهُ الله تعالىٰ

السلام عليكم ورحمة اللّدوبر كانته

سوان سب الہا مات سے خوشنو دی حضرت احدیت کی نسبت سمجھی جاتی ہے جن کو خدا نے اس طرف رجوع بخشا ہے۔ اس سے زیادہ ذریعہ حصول سعادت اور کوئی نہیں کہ جومرضی مولا ہے اس کے موافق کام کیا جائے اور مولا کریم کی ایک نظر عنایت انسان کے لئے کافی ہے۔ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ جواخوان مومنین اس بات کی توفیق دیئے گئے ہیں جوانہوں نے صدق دل سے

ا تذكره صفحه ۵ کرمطبوعه ۲۰۰۴ء ۲ تذكره صفحه ۱۹۷ مطبوعه ۲۰۰۴ء ۳ تذكره صفحه ۳۹ مطبوعه ۲۰۰۴ء

اس احقر عباد کا انصار ہونا قبول کیا ، ان کے لئے حضرت احدیت کے بڑے بڑے اُجر ہیں اور میں اجمالی طور پران کو عجیب نور سے منور دیکھا ہوں اور میں دیکھر ہا ہوں کہ وہ نہایت سعید ہیں اور دنیا کی روشنی ہیں ۔

ایک الہام حصہ چہارم کے صفحہ ۲۵۵کی آخری سطر میں درج ہے اور وہ بیہ ۔ وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْ كَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا إِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لِ

یہالہام اس کثرت سے بار بار ہواتھا جس کی تعداد خدا ہی کومعلوم ہے۔اس میں انواع اقسام کا وعدہ ہے۔

غرض کریم میزبان تب کسی کواپنی طرف بُلا تا ہے کہ جب اس کے طعام کا بندوبست کر لیتا ہے اور وہی لوگ اس کے خوانِ نعمت پر بُلا ئے جاتے ہیں جن کواُس عالم الغیب نے اپنی نظرِ عنایت سے چن لیا ہے۔

سوجن کواس نے پیند کرلیا ہے ان کووہ رو نہیں کرے گا اور ان کی نطیبًات کو معاف فرمائے گا اور ان پرراضی ہوگا کیونکہ وہ کریم ورحیم اور بڑاو فا داراور نہایت ہی محسن مولیٰ ہے۔ فَسُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمُدِ ﴾ سُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیُمُ۔

(٢٧ مارچ ١٨٨ ءمطابق ٧ جمادي الاوّل ١٣٠١هـ)

(نوٹ) اس مکتوب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرتِ مطہّرہ اور تعلق باللہ کی ایک شان نمایاں ہے اور آپ کی جماعت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارات کے وعدے ہیں جن کو آج ہم پورا ہوتے دیکھتے ہیں۔ اَلْحَمُدُ لِلَّٰهِ عَلیٰ ذٰلِکَ۔



### مكتؤب نمبرا

مخدومي مكرمي اخويم منشى احمه جان صاحب سلّمهُ اللّه تعالى

السلام عليكم ورحمة اللهدوبر كابته

بعد طذا کارڈ آس مخدوم پہنچا۔ سوال آپ کی طرف سے یہ ہے کہ اس کار خیر میں کتنے لوگ بصدق دل سائی ہیں۔ بصدق دل سائی ہیں۔ بیالہ میں منثی عبدالحق صاحب اکونٹیٹ دفتر نہر ،سر ہند۔ ڈیرہ غازی خال میں منثی الہی بخش صاحب ، ان پیالہ میں منثی عبدالحق صاحب ، ان اکونٹیٹ ۔ پیٹا ور میں مولوی غلام رسول صاحب صدر قانون گو۔انبالہ میں منثی محمہ بخش صاحب ، ان چاروں صاحب ول نے سعی میں پچھ فرق نہیں کیا۔ منثی عبدالحق صاحب نے سب سے پہلے اس کار خیر کی طرف قدم رکھا اور جانفشانی سے کام کیا اور ان کی کوشش سے لا ہور اور انبالہ اور کئی ایک شہروں میں خریداری کتاب کی ہوئی اور اب بھی وہ بدستور سرگرم ہیں۔ پچھ حاجت کہنے کہانے کی نہیں۔ منثی میں خریداری کتاب کی ہوئی اور اب بھی وہ بدستور سرگرم ہیں۔ پچھ حاجت کہنے کہانے کی نہیں۔ منشی مصروف ہیں اور ان کی سعی سے بہت مدد پنجی۔ یہ یہ روں صاحب د کی مخلص ہیں اور حتی الوسع اپنی مصروف ہیں اور ان کی سعی سے بہت مدد پنجی۔ یہ یہ روں صاحب د کی مخلص ہیں اور حتی الوسع اپنی مصروف ہیں اور ان کی سعی سے بہت مدد پنجی۔ یہ یہ روں صاحب د کی مخلص ہیں اور حتی الوسع اپنی مصروف ہیں اور ان کی سعی سے بہت مدد پنجی۔ یہ وار وار منشی عبدالحق صاحب و منشی الہی بخش صاحب کو لکھا ہے اور عبی میں پھوٹر تی نہر سے گواور نہ کیا ہے۔

اوران کے سوا دو تین آ دمی اور بھی ہیں کہ جنہوں نے حسب مقدار جوش اپنے کچھ خدمت کی ہے۔ مگر بہتر ہے کہ ان کی اسی قدر خدمت پر قناعت کی جائے تا موجب کسی ابتلا کا نہ ہو۔ (۱۵؍ مارچ ۱۸۸۴ءمطابق ۲۱؍ جمادی الا وّل ۱۳۰۱ھ)

(نوٹ) مندرجہ بالا مکتوب کے متعلق مجھے نہایت در دول کے ساتھ ایک ضروری امر کا اظہار کرنا پڑتا ہے اور بیمقام خوف ہے۔ جن ہزرگوں کا اس مکتوب میں حضرت اقدس نے ذکر فرمایا ہے سوائے مولوی غلام رسول صاحب کے، میں تینوں ہزرگوں سے ذاتی

واقفیت رکھتا ہوں۔ یہ لوگ مولوی عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے والوں میں سے سے ۔ جہاں تک ظاہر کاتعلق ہے ان کی زندگیاں حتی الوسع شریعت کے مطابق تھیں۔ صوم وصلوٰۃ کے پابند تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ابتدائی زمانہ میں فدائیوں میں سے سے اور جرخدمت کو بجالا نا اپنی سعادت اور خوش بختی سیحھتے تھے۔ بعض حالتوں میں طبع کتب کے سلسلے میں یا اور ایسی ہی دینی ضرور توں کے لئے حضرت اقد میں منثی الہی بخش یا عبدالحق سے قرض بھی لے لیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ اپنے اخلاص میں بے نظیر تھے۔ لیکن حضرت کے دعوائے مسیحیت کی ابتداء تک ان کی یہی حالت چلی گئی۔ منثی الہی بخش صاحب کو الہمام ہونے کا دعوی تھا لیکن ان کی طبیعت میں خشونت اور ضد بے حد تھی۔ رفتہ رفتہ ان میں تکبرّ اور عونت پیدا ہونے گئی۔ میں اس وقت ساری داستان نہیں لکھ سکتا اگر چہ میں پورے طور سے شاہد مینی کے طور پر اس سے واقف ہوں۔ اس تکبرّ اور رعونت نے انہیں حق سے دُور ڈالنا شروع کر دیا۔ آخری مرتبہ وہ فشی عبدالحق کوساتھ لے کرقادیان آئے اور حضرت اقد س سے ملا قات کی اور اینے الہام وغیرہ سناتے رہے۔

شام کے وقت بغیر کسی ارادے اور تجویز کے حضرت مخدوم الملۃ مولا نا مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال کیا کہ بلغم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں باوجودا بنی نیکی کے کیوں رو کر دیا گیا؟

اس پر حفزت اقد س نے ایک تقریر کی لیکن منشی الہی بخش نے یہ سمجھا کہ مجھ کوبلغم باعور بنایا گیا۔ اس غصے میں بیج و تاب کھا تا ہوا آخر وہ یہاں سے چلا گیا۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام نے انہی ایام میں'' ضرور ۃ الا مام'' شائع کی لیکن وہ بھی الہی بخش کے زیغ کا علاج نہ کرسکی بلکہ یُنے شِلْ بِه کَ شِیْرًا کا باعث ہوگئی۔ آخر وہ اس سلسلے سے کٹ گیا اور اس نے مخالفت پر کمر باندھی۔ گر اس کا جو درد ناک انجام ہوا وہ بہت عبرت انگیز ہے۔ اس کا پچھ ذکر میرے مکرم ومحتر مخلص بھائی با بوفضل دین صاحب او ورسیئر نے ایک عینی شاہد کی حیثیت سے لکھا ہے۔ میرا مقصد اس واقعہ کے بیان کرنے سے صرف اس قدر ہے کہ انسان اپنی خد مات پر نہ اِ ترائے بلکہ مومن کا خاصہ ہے کہ جس قدراسے نیکی کی توفیق ملتی ہے اُسی قدر مے اُسی قدر م

وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ان لوگوں نے حضرت کے ابتدائی زمانے میں بڑی خد مات کیس مگر خدا جانے کہ ان کے ساتھ ان کے نفس کی کیسی بُری ملونی تھی کہ ان کا خاتمہ قابل افسوس ہوا۔ منشی عبدالحق کی طبیعت الہی بخش سے متغائر واقع ہوئی تھی مگر اسے اس کی دوستی نے تباہ کیا۔ با بومحہ صاحب اخیر وقت تک سلسلے میں رہے گواُن کو کچھ شکوک سلسلے کے بعض اخرا جات کے متعلق پیدا ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی تعلق کونہ توڑا اوراخیر وقت تک اسے قائم رکھا۔ پس مقام خوف ہے۔ انسان اپنی نیکی اور خدمت پر اِترائے نہیں اور ہمیشہ حسنِ خاتمہ کے لئے دعا کرتا رہے۔ اس مقصد سے میں نے اس عبرت انگیز واقعہ کو لکھا۔ (عرفانی)



### مكتؤب نمبرسا

مخدومي مكرمي اخويم منشي احمد جان صاحب سلّمهُ اللّه تعالى \_ وَجَوَ اكُمُ اللّهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ

السلام عليكم ورحمة الثدوبر كابته

آں مخدوم کا عنایت نامہ پہنچا۔ خداوند کریم کے احسانات کاشکر ادانہیں ہوسکتا جس نے اس احقر العباد کے لئے ایسے دلی احباب میسر کیے جن کا وجوداس ناچیز کے لئے موجب عزت وفخر ہے۔ خداوند کریم آپ کوخوش وخرم رکھے اور آپ کوان دلی تو تبہات کا اجر بخشے ۔ یہ عاجز سخت نا کارہ اور حقیر ہے اور حضرت ارحم الراحمین کا سرا سرمنت اور احسان ہے کہ اس نالائق پر بغیرا یک فر رہ استحقاق کے تفصّلا ہے کثیرہ کی بارش کر رہا ہے۔قصور پر قصور پاتا ہے اور احسان پر احسان کرتا ہے اور ظلم پر ظلم دکھتا ہے اور انعام پر انعام کرتا ہے۔ فی الحقیقت وہ نہایت رحیم وکریم ہے۔ ایسی زباں کہاں سے لاؤں جواس کا شکرا دا کر سکوں ۔ یہ عاجز بھے اور ذلیل اور بے بضاعت اور سرا سرمفلس ہے۔ اس نے فاک میں مجھے پایا اور اُٹھا لیا اور نالائق محض دیکھا اور میری پر دہ پوشی کی ۔ میر بے ضعف پر نظر کرکے خاک میں مجھے پایا اور اُٹھا لیا اور نالائق محض دیکھا اور میری پر دہ پوشی کی ۔ میر بے ضعف پر نظر کرکے

مجھ کوآپ قوت دی اور میری نا دانی کو دیکھ کر مجھ کوآپ علم بخشا۔ میرے حال پروہ عنایتیں کیں جن کو میں گومیں گریں جن کو میں گریں میں گا اور اس کی عنایات کا ایک بیظہور ہے کہ آپ جیسے بزرگ بھائیوں کے دلوں میں اس احقر کی محبت ڈال دی۔ سواس کے احسانات سے تعلق ہے کہ اس حُبّ کوتر قی دے گا اور وہ ان سب پرفضل کرے گا جن کواس سلک میں منسلک کیا ہے۔

اس خط کی تحریر کے بعد بیشعر کسی بزرگ کا الہام ہوا۔ ہرگز نمیرد آئکہ دِلش زندہ شد بعثق ثبت است بر جریدۂِ عالم دوام ما <sup>کے</sup>

(۲۸ رمارچ ۱۸۸۴ءمطابق ۲۹ رجمادی الاوّل ۱۳۰۱ه)

(نوٹ) اس مکتوب سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر محبت وعظمت اللی کا بے انتہا غلبہ ہے اور اپنی فروتنی مسکینی اور خاکساری کا کمال بھی نمایاں ہے۔ انہی تفظلات اور انعامات پرشکر گزاری کی روح آپ کے اندر بول رہی ہے اور جو عشق ومحبت آپ کو حضرت باری عرق اسمۂ سے ہے اس کی صداقت اس الہام باری سے ہوتی ہے جواس مکتوب کی تحریر کے بعد آپ کو ہوا۔

ہرگز نمیرد آنکہ دِلش زندہ شد بعشق شبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما

یہ الہام حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی غیر فانی اور اَبدی زندگی اور دنیا میں شہرت دوام اور اَمِث ہونے ہے۔ آج ساٹھ برس بعداس کی شہادت روئے زمین کے بسنے والے ہر ملک اور ہر قوم میں دے رہے ہیں اور دنیا کی ہر زبان میں بینام مبارک پہنے چکا ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَّعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ وَّبَادٍ كُ وَسَلِّمُ.



### مكتؤب نمبرته

از عاجز عائذ بالله الصمدغلام احمد، بااخويم مخدوم ومكر مي منشى احمد جان صاحب سلّمهُ الله تعالى بعد السلام عليم ورحمة الله و بر كابته

عنایت نامہ آں مخدوم پہنچا۔اس عاجز کی غرض پہلے خط سے جج بیت اللہ کے بارے ہیں صرف اسی قدرتھی کہ سامان سفر میسر ہونا چاہئے۔اب چونکہ خدا تعالی نے زادراہ میسر کردیا اورعزم مصم ہے اور ہر طرح سامان درست ہے۔اس لئے اب یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا وند کریم آپ سے بیمل قبول فرمائے اور آپ کا یہ قصد موجب خوشنودی حضرت عزّ اسمۂ ہو۔ اور آپ خیروعا فیت اور سلامتی سے جاویں اور خیروعا فیت اور سلامتی سے بیخصیل مرضات اللہ والیس آ ویں۔ا مین یا ربّ العالمین۔ جاویں اور خیروعا فیت اور سلامتی سے بیخصیل مرضات اللہ والیس آ ویں۔ا مین یا ربّ العالمین۔ اور انشاء اللہ یہ عاجز آپ کے لئے بہت دعا کرے گا اور آپ کے پچیس روپین گئے گئیں۔ آپ نے کا حق کا کہ نہ کا دو قبل اور خدمت سے جمایت اور نصرت کا حق بجالا کے۔ جَوَا کُھُ اللہ فَینُو الْحَوَّ اَوْ وَاَحُسَنَ اِلْمُکُمُ فِی اللَّانُینَا وَالْمُقَلَٰی ۔ یہ عاجز اللہ تعالی ۔ دل تو آپ کی اس قدر جدا کی اس قدر جدا کی اس قدر جدا کی اس قدر جدا کی اس فدر جدا کی اس فدر جدا کی اس فدر جدا کی اس فوزِ عظیم پر نظر کرنے سے انشراح خاطر ہے۔خدا تعالی آپ کا حافظ اور حامی رہے اور یہ سفر اس فوزِ عظیم پر نظر کرنے سے انشراح خاطر ہے۔خدا تعالی آپ کا حافظ اور حامی رہے اور یہ سفر کی گی آلو گھوہ وہ مبارک کرے۔ آئین

اس عاجزنا کارہ کی ایک عاجز انہ التماس یا در کھیں کہ جب آپ کو بیت اللہ کی زیارت بفضلِ اللہ تعالیٰ میسر ہوتو اس مقام محمود مبارک میں اس احقر عبا داللہ کی طرف سے انہیں لفظوں سے مسکنت وغربت کے ہاتھ بحضور دِل اُٹھا کر گزارش کریں کہ:۔

''ا آ ارحم الراحمین! ایک تیرابنده عاجز اور نا کاره ، پُر خطا اور نا لاکن غلام احمد جو تیری زمین ملک ہند میں ہے۔ اس کی بیعرض ہے کہ اے ارحم الراحمین! کو مجھ سے راضی ہواور میری خطیجات اور گنا ہوں کو بخش کہ تو غفور ورجیم ہے اور مجھ سے وہ کام کراجس سے تو بہت ہی راضی ہوجائے۔ مجھ میں اور میرے نفس میں مشرق اور مغرب کی دُوری ڈال اور میری

زندگی اور میری موت اور میری ہر کیک توت اور جو مجھے حاصل ہے اپی ہی راہ میں کراوراپی ہی موجت میں مجھے زندہ رکھ اور اپنی ہی محبت میں مجھے مار ۔ اور اپنے ہی کامل متبعین میں مجھے اُٹھا۔ اے ارتم الر احمین! جس کام کی اشاعت کے لئے تُو نے مجھے مامور کیا ہے اور جس خدمت کے لئے تو نے مجھے امور کیا ہے اور جس خدمت کے لئے تو نے میرے دل میں جوش ڈالا ہے اس کو اپنے ہی فضل سے انجام تک پہنچا اور اس عاجز کے ہاتھ سے ججت اسلام مخالفین پر اور ان سب پر جو اب تک اسلام کی خوبیوں سے بے خبر ہیں پوری کر اور اس عاجز اور اس عاجز کے تمام دوستوں اور مخاصوں اور ہم مشر بوں کو مغفرت اور مہر ہانی کی نظر سے اپنے ظلِّ حمایت میں رکھ کر دین و دنیا میں آ ب ان کا متلفل اور متو تی ہوجا اور سب کو اپنی دار الرضا میں پہنچا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل اور اصحاب پر زیادہ سے زیادہ درود وسلام و ہر کات ناز ل کر۔ آمِیُنَ یَارُ بُ الْعلَمِیْنَ ''۔ ہم

یہ دعاہے جس کے لئے آپ پر فرض ہے کہ ان ہی الفاظ سے بلا تبدل وتغیر ہیت اللّٰہ میں حضرت ارحم الرّاحمین میں اس عاجز کی طرف سے کریں۔ والسلام خاکسار

غلام احمه

مکرر که خط مندابطوریا د داشت اپنے پاس رکھیں ۔خط دیکھ کر بتما متر حضور ورقتِ دل دعا کریں۔ والسلام

(نوٹ) یہ خط آپ نے حضرت منشی احمد جان رضی اللہ عنہ کو جب کہ وہ تج بیت اللہ کے لئے جارہے تھے اور آپ نے جیسا کہ مکتوب مبارک سے ظاہر ہے، بیت اللہ میں اس دعا کے لئے تاکید کی تھی۔ چنانچہ حضرت صوفی احمد جان رضی اللہ عنہ نے اپنی جماعت کے ساتھ بیت اللہ اور عرفات میں دعا کی۔

اس سال فِح اکبر ہوا لیعنی جمعہ کے دن، حج سے فراغت پاکر بخیروعا فیت جسیا کہ حضرت اقدس نے تحریر فر مایا تھا۔ واپس تشریف لائے اور گیارہ بارہ روز زندہ رہ کر

۳۰۳۱ھ میں لود ہانہ میں وفات پائی۔ یہ اس دعا کی قبولیت کا ایک نشان ہے۔ حضرت اقدس نے منشی صاحب کی بخیروعافیت واپسی کے لئے دعا کی تھی۔اس دعا کی قبولیت توان کی مع الخیرواپسی سے ظاہر ہےاور یہی ثبوت ہے کہ دعا جواس خط میں درج ہے۔ وہ بھی قبول ہوئی اور بعد کے واقعات اور حالات نے اس کی قبولیت کا مشاہدہ کرا دیا۔

### کافی ہے سوچنے کواگر اہل کوئی ہے

یہ خط حضرت میسے موعود علیہ السلام کی سیرت میں ایک مبسوط باب کامتن ہے۔ میں قارئین کرام سے بار بار درخواست کروں گا کہ وہ اِس کو بڑھیں کہ کیا بیاس قلُب کی تصویر ہوسکتی ہے جس کو کا ذب اور مفتری کہا جاتا ہے؟ یا اس ضمیر پُر تنویر کا مرقع ہے جو غیر فانی جوش اپنے قلب میں رکھتا ہے اور وہ اس شعور سے بول رہا ہے کہ خدا نے اسے کھڑا کیا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہے کہ میرا مولی مجھے سے راضی ہوجائے۔ اگر یہ صحیح ہے اور ضرور صحیح ہے تو اس کے بعد اس کی تکذیب سمجھ لو! کیا نتیجہ پیدا کرے گی؟ یہی وہ دعا ہے جن کے خدا تعالی نے اس پر شعرالہا م کیا۔

دلم می بلرزد چو یاد آورم مناجات شوریده اندر حرم

(عرفانی کبیر)



# حضرت نواب على محمد خان صاحب رضي الله تعالى عنه

آ فجهجر

# حضرت نواب علی محمد خان صاحب رضی الله تعالی عنه آف جهجر کے نام تعارفی نوٹ

حضرت نوا بعلی محمد خان صاحبؓ آ ف جھجو ﴿ جوفتنہ غدر کے بعدلود ہانہ آ کر مقیم ہو چکے تھے ) جھ جبر کے حکمراں خاندان میں سے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے غدر کے بعد جہ جب کے خاندان پر بھی الزام آیا اوراس کا نتیجہ اس خاندان کا عزل تھا۔نواب علی محمہ خان صاحب لود ہانہ آ کرآ با دہوئے اورانہوں نے اپنی رہائش کیلئے ایک عالیشان کوٹھی معہ باغ تغمیر کی اوراس کے ساتھ ہی ایک مسجدعبا دت کے لئے اورایک سرائے تغمیر کی تا کہوہ آمد نی کا ذریعہ ہو۔ راقم الحروف خا کسارعر فانی کو بفضلہ تعالیٰ نواب مرحوم سے سعادت ملا قات وہم نشینی اس وفت سے حاصل ہوئی جب کہ وہ ۱۸۸۹ء میں لود ہانہ کے بورڈ سکول كاايك طالب علم تفااور روزانه ظهركي نما زان كي مسجد ميں پڑھا كرتا تھااورنواب صاحب با قاعدہ شریک جماعت ہوتے تھے۔سرائے میں ایک مدرسہ عربیہ بھی قائم تھاجس کی صدر مدرسی حضرت مولوی عبدالقا در صاحب رضی اللّٰدعنه کے سیر دکھی ۔اسی عہد کے بعض یا ران قدیم، الحمد لله، سلسله عالیه احدیه میں شریک ہو گئے جیسے حضرت مولوی ابوالبقا محمد ابراہیم صاحب بقالوری اوران کے برا درمحتر م حضرت مولوی محمد اساعیل صاحب رضی الله عنه۔ حضرت نواب علی محمد خان صاحب ایک نهایت دیندار به خداترس مفیرّ اورشب زنده دار بزرگ تھے۔غدر کے حوادث اور انقلابات نے ان کی طبیعت میں دنیا کی بے ثباتی اور دُ نیوی شان وشوکت اور مال ومنال کی حقیقت کونما یاں کر دیا تھا۔ غدر کے مصائب اور ا نقلا بات نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ مسلمانوں کا بقا صرف مسلمان ہوکرر ہنے میں ہے۔ اگر چہجبیہا کہان کے واقف کاروں نے بتایا کہوہ ہمیشہ سے ایک پر ہیز گاراورمثقی انسان تھے گراس انقلاب کے بعدان کی زندگی میں بھی ایک غیرمعمولی انقلاب پیدا ہوااوران کا

اکثر وقت عبادت ، ذکرالبی اورمطالعه کتب دینیه میں گزرتا تھااور حمایت اسلام کی اعانت میں اکثر وقت عبادت ، ذکرالبی اورمطالعه کتب دینیه میں گزرتا تھا ورحمایت اسلام کی اعانت میں اکثر جلسے ان کے ہی مکان پر ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک لمبے قد کے خوش گروانسان تھے۔ اور ان کے چہرہ کود کیچر کر ہی ان کی متقیانہ زندگی کا اثر ہوتا تھا۔ داڑھی کو حنا کرتے تھے۔ لباس نہایت سادہ ہوتا تھا اور چلتے پھرتے ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ چونکہ پرانی طرز کے صوفی تھے اس لئے ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رہتی تھی۔ نہایت خوش اخلاق ، ملنسار ، منکسر المز اج اور خندہ پیشانی رکھتے تھے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قر والسلام سے آپ کی ارادت ۱۸۸۳ء میں شروع موئی اور یہ براہین احمد یہ کا اثر تھا۔ نواب صاحب خودصاحبِ علم تھے اور علوم عربیہ دینیہ اور تصوّف کے ماہر تھے۔ میرعباس علی صاحب (اللہ تعالی ان کی خطاؤں کو معاف کرے) اس وقت بڑے ہرگرم معاونین میں سے تھے اور ان معاونین کی جماعت میں نواب علی محمد خان بھی پیش پیش سے ۔ بلکہ بھی تو یہ ہے کہ اس وقت تک اس پایہ کا کوئی آ دمی بھی حضرت اقد س کے ارادت مندوں میں شریک نہ ہوا تھا۔

اس لئے کہ گواس وقت ان کی وہ خاندانی حکومت کا جاہ وجلال باقی نہ تھا مگرا بھی اس دورِ حکومت کے اثرات باقی تھے اور وہ اپنی خاندانی عظمت کے علاوہ اپنی عملی زندگی اور ہمدر دی اسلام کے سیچ جوش کی وجہ سے مُشارٌ الیہ تھے۔

چونکہ حضرت قاضی خواجہ علی صاحب کی شکر موں کا اڈ اپاس ہی تھا اور وہ سلسلہ عالیہ احمد یہ کے بڑے بے ریا اور مخلص اور جان ثار اور دلیر انسان تھے۔ اکثر نواب صاحب کے ہاں ان کی نشست وبرخاست رہتی اور حضرت اقدس کے حالات اور تازہ واقعات کا تذکرہ رہتا۔ نواب صاحب کو حضرت اقدس کے ساتھ غایت درجہ کاعشق اور محبت تھی ۔ اس لئے کہ انہوں نے خود اپنی ذات میں ان نشانات و آیات کا مشاہدہ کیا تھا جو خد اکے مسلوں کے سواکسی اور کو نہیں دیئے جاتے ۔ حضرت اقدس نے ان نشانات کا اپنی تصانیف میں بھی ذکر فر مایا ہے اور ان خطوط میں بھی جو میں ذیل میں درج کررہا ہوں ، بعض نشانات کا ثبوت سے اور اس بقین الاولین

کی اس جماعت میں ممتاز تھے۔ چونکہ صوفی مشرب تھے اور حضرت صاحبز ادہ سراج الحق صاحب جمالی نعمانی کے خاندان سے بھی انہیں ارادت وعقیدت تھی اس لئے صاحبز ادہ صاحب جب بھی لود ہانہ آتے ان کے ہاں ہی قیام فرماتے۔ ان کے خاندان کے بعض اوگ پیرصاحب کے سلسلے میں مرید بھی تھے۔ اگر چہاس تعار فی نوٹ کا مقصد سوائح حیات کا بیان نہیں تا ہم میں اس نوٹ کو بھی درج کر دینا ضروری سجھتا ہوں جوصا جز ادہ مرحوم نے مخفور نواب صاحب کے متعلق اپنے سفرنا مہ میں لکھا ہے تا کہ احباب کو ایسے بزرگ کے نے خفور نواب صاحب کے متعلق اپنے سفرنا مہ میں لکھا ہے تا کہ احباب کو ایسے بزرگ کے نے جوسلسلہ کی بنیا دی اینٹوں میں سے ایک ہیں اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام سے اور حضرت اقد س جن سے محبت رکھتے تھے۔ دعاکی خاص تحریک ہواور میں اُذھ کُ رُوا

نواب صاحب موصوف حکمت اور تصوف میں اور علوم شرعیہ میں یکہ طولی رکھتے تھے اور خصوصاً تصوف میں ایسی معرفت رکھتے تھے کہ میں نے سینکڑوں درویش صوفی دیکھے گر یہ معلومات اور یہ دستگاہ نہیں دیکھی۔ نواب صاحب اہل اللہ کے بڑے معتقد تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جا نباز تھے۔ ہروقت درود شریف پڑھتے رہتے۔ باوجوداس قدروسیع معلومات اور تصوف میں ماہر ہونے کے حضرت اقدس علیہ السلام سے باوجوداس قدروسیع معلومات اور تصوف میں ماہر ہونے کے حضرت اقدس علیہ السلام سے اعلی درجہ کاعشق تھا اور پوراا عقا در کھتے تھے۔ نواب صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ جو بات میں نے حضرت میرزا غلام احمد صاحب قادیانی میں دیکھی وہ کسی میں نہیں دیکھی۔ بعد اس کی تحریر میں نور اور ہدایت، اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی شخص ہے تو یہی ہے۔ اس کی تحریر میں نور اور ہدایت، اس کے کلام میں، اس کے چرہ میں نور ہے۔ ایک روز میں نے نواب صاحب سے اپنا کیا اور وہ کشف لوگوں سے کشف بیان کیا جو آگے آئے گا۔ تواس کی تصدیق میں تھا۔

حضرت اقدس علیہ السلام بھی کبھی کبھی نواب صاحب سے ملنے جایا کرتے تھے اور نواب صاحب بھی آپ سے ملنے کے لئے اکثر آیا کرتے تھے۔نواب صاحب کے انتقال کے وقت حضرت اقدس علیہ السلام لود ہانہ میں تشریف رکھتے تھے۔ بوقتِ انتقال

نواب صاحب نے دعاوسلامتی ایمان اورنجات آخرت کے لئے ایک آ دمی حضرت اقد س کی خدمت میں بھیجااور جوں جوں وقت آتا جاتا تھا۔ آدھ آدھ گھنٹہ اور دس دس منٹ کے بعد آ دمی بھیجے رہے اور کہتے رہے کہ میں بڑا خوش ہوں کہ آپ میرے اخیر وقت میں لود ہانہ تشریف رکھتے ہیں اور مجھے دعا کرانے کا موقع ملا ۔ پھربیہوشی طاری ہوگئی لیکن جب ذ را بھی ہوش آتا تو کہتے کہ حضرت مرزا صاحب کی خدمت میں آ دمی جائے اور عاقبت بخیر ا ورا چھے انجام کے لئے عرض کرے ۔ اور جب حالت نزع طاری ہوئی تو یہ وصیت کی کہ میرے جنازہ کی نماز حضرت مرزا صاحب پڑھائیں تا کہ میری نجات ہو۔ إدھر حضرت اقدس بھی نواب صاحب کے لئے بہت دعائیں کرتے رہے اور ہر بار آ دمی سے یہی فرماتے رہے کہ باں باں! تمہارے واسطے دعائیں کیں اورکرر ہا ہوں اور بیہ وصیت نما زجنا زه بھی حضرت اقدس تک پہنچا دی اورنواب صاحب مرحوم کا انتقال ہو گیا۔ جب نواب صاحب کا انتقال ہوا تو نواب صاحب کے اقرباء ان کی اولا داور بھائی مولویوں کے زیراٹر اورمرعوب تھے اورمولوی محمہ اورمولوی عبداللہ اورمولوی عبدالعزیز بیہ نتیوں حضرت اقدس علیہ السلام کے مکفّر اور مکفّرین اوّ لین میں سے تھے۔ نتیوں یہود صفت بلکہ ان سے بھی بڑھ چڑھ کر تھےاوراُس وقت سے مکفر اور سخت مخالف تھے کہ جب سے برا ہین احمر بیہ شائع ہوئی تھی۔ تمام مولوی خاموش یا موافق تھے۔ گریہ برقسمت اور ایک بدبخت مولوی غلام دشگیرقصوری مخالف، تکفیر کے علاوہ سبّ وشتم کر نے والے تھےاوران مولویوں کی بیہ عا دے تھی کہ جومولوی درویش لود ہانہ میں آیا اوران سے مل لیا تو خیراور جو نہ ملا تو بس اُس کو كفر كانثانه بنايا۔ يه تينوں مثلَّث مولوي اس آيت كے مصداق تھے كه إِنْطَلِقُوُّ اإلى ظِلِّ ذِيْ ثَلْثِ شُعَبِ لَّا ظَلِيْلِ قَلَا يُعْنِي مِنَ اللَّهَبِ لِي هِوا سُتِن رُخِ مايه کی طرف جس میں نہ سایہ ہے، نہ ٹھنڈک ہے اور نہ گرم لیٹ سے بیاؤ کی کوئی صورت ہے۔ انہوں نے اُس زمانہ میں حضرت اقدس علیہ السلام کی مخالفت میں ایک قیامت بریا کر رکھی تھی۔ان مولویوں کوبھی خبر نواب صاحب کی وصیت نما ز جنا ز ہیننچ چکی تھی۔ان مولویوں

اورمعتقدوں نے نواب صاحب کے اقر باء کوکہلا بھیجا کہا گرمرزا (امام موعود علیہ السلام) جناز ہیرآیا تو ہم اور کوئی مسلمان جناز ہیر نہآئیں گے اورتم پر کفر کا فتو کی لگ جاوے گا اور آئندہ تم میں سے جومرے گا تو نماز جنازہ کوئی نہ پڑھے گا۔وہ بیچارے ڈرگئے اور بیخیال نہ کیا کہان یہودصفت مولو یوں کی کیا مجال ہے کہا بیا کرسکیں؟ کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اور کیا اور کوئی بندہ خدا کا نما ز جنازہ پڑھانے والا نہ ملے گا؟ اور حضرت اقدس علیہ السلام کے مریدلود ہانہ میں نہیں ہیں؟ ان کی کمزوری اورضعف ایمانی نے ان کو ڈیودیا۔وہ مرحوم بھی ان سے متنفرتھا اور جب ان مولو یوں کا ذکر بھی مرحوم کے روبر وکوئی کرتا تو مرحوم کی پیٹانی پرئل پڑ جاتے تھے اوروہ اُن کو بدتر سے بدتر خیال کرتا تھا۔ان اَشَہرُّ النَّاسِ مولو یوں کی نما ز سے تو بےنما ز ہی جناز ہ رہتا تو بہتر تھااس لئے کمسے وقت علیہ السلام خود د عائیں کر چکا اورمرحوم د عائیں کرا چکا اورنما ز جناز ہ بھی توایک د عاہی ہے۔ایمان ایک الیں شے بے بہا ہے کہ کوئی شے اس کو دُور نہیں کرسکتی ۔حضرت اقدس علیہ الصلوٰ ۃ والسلام فر مایا کرتے تھے کہا گر کوئی ایمان پراس دنیا سے رخصت ہوتو اس کو بول و ہراز میں پھینک دے تو اس کا کچھنہیں بگڑتا اورا گر کوئی ہے ایمان مرے تو کیسے ہی اُس کوعطر وگلا ب میں رکھے تواس كو يجه فائده نهيس پهنچتا۔ پھريه حديث شريف پڙھت -اَلْقَبَرُ رَوُضَةٌ مِّنُ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوُ حُفُرَةٌ مِّنُ حُفَرِ النِّيُرَان<sup>ل</sup>ِ

الغرض حضرت اقدس نے نواب صاحب کے جنازہ کی نماز اپنے مکان پر پڑھی اور دعاءِ مغفرت ورحمت بہت کی ۔ جنازہ کی نماز جوحضرت اقدس علیہ السلام پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ! کیسی عمدہ اور باقاعدہ موافق سنت پڑھاتے تھے۔ (عرفانی)

ل سنن التسومة بمي كتباب صفة القيامة والوقاق والورع باب٢٦ صديث ٢٢ ٣٦ صفحه ٢٢ ـ الطبعة الاولى \_ مطبع دارالا حياءالتراث العربي بيروت

# فهرست مکتوبات بنام حضرت نواب علی محمد خان صاحب ً آف جهجر

| مفح | تاریخ تحریه    | مكتؤب نمبر |
|-----|----------------|------------|
| ۳٩  | ۱۸رجۇرى۱۸۸ء    | 1          |
| ۱۲  | بلاتاريخ       | ۲          |
| ۴۲  | اا رمتی ۴ ۱۸۸ء | ٣          |

### مكتوب نمبرا

مخدومی مکرمی عنایت فرمائے ایں عاجز نواب صاحب علی محمد خان صاحب سلّمهُ اللّٰد تعالیٰ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد طذااس عاجزنے ماہ صفر ۱۳۰۰ھ میں آپ کے حق میں بہت می دعائیں کیں اور میں امید نہیں رکھتا کہ کوئی گدا حضرت کریم میں اس قدر دعائیں کر کے بھی محروم رہے۔ سواگر چہتین نہیں ہوگی مگر امید واثق ہے کہ خدا وند کریم آپ کے حال پر جس طرح چاہے گائسی وقت رحم کرے گا۔ وَ هُمَوَ أَرْحَدُ السِّحِمِیْنَ ۔

از قا دیان ضلع گور داسپور

نوٹ: اس نوٹ میں حضرت جمۃ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کولود ہانہ کے ایک شخص کے اخلاص وارادت کے متعلق اطلاع دی گئی ہے۔ اگر چہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کا پہۃ، نشان بتا دیا تھا مگر اپنی مشیت خاصہ کے تحت اسے بھلا دیا۔ ایک وقت میں آپ اس کا مصداق میر عباس علی صاحب کو بھی سمجھتے رہے۔ اس وجہ سے کہ وہ خدمتِ دین میں بظاہر کامل اخلاص وارادت کا اظہار کر رہا تھا لیکن اس کے انجام نے ثابت کر دیا کہ وہ اس کا

مصداق نہ تھااور حضرت اقدس کے اس مکتوب سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نواب علی محمد خان آف جھے جب رکو بھی اس کا مصداق سمجھا اور واقعات نے اس کی تصدیق کی کہ وہ آخروتت تک اخلاص وارادت کا ایک پیکر ہنار ہا۔

حضرت اقدس نے جنوری۱۸۸۲ء میں ہی ایک مکتوب میرعباس علی صاحب کے نام کھا تھا جو مکتوبات احمدیہ کی جلد اوّل میں مکتوب نمبر ۳ کے عنوان سے طبع ہوا ہے اس میں فرمایا:

''خصوص ایک عجیب کشف ہے جو جھے کو ۳۰ ردیمبر ۱۸۸۲ء بروز شنبہ کو یک دفعہ ہوا۔
آپ کے شہر کی طرف نظر لگی ہوئی تھی اور ایک شخص نا معلوم الاسم کی ارادت صادقہ خدا نے میرے پر ظاہر کی جو باشندہ لود ہانہ ہے۔ اس عالم کشف میں اس کا تمام پتہ ونشان سکونت ہلا دیا جواب جھے کو یا ذہیں رہا صرف اتنایا در ہا کہ سکونت خاص لود ہا نہ اور اس کے بعداس کی مفت میں یہ لکھا ہوا پیش کیا گیا۔ سچا ارادت مند اَصُلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَوْعُهَا فِی السَّمَآءِ لَے لینی اس کی ارادت اتنی قوی اور کامل ہے کہ جس میں نہ کچھ تزلزل ہے نہ نقصان ۔ بعض یعنی اس کی ارادت اتنی قوی اور کامل ہے کہ جس میں نہ کچھ تزلزل ہے نہ نقصان ۔ بعض متعلق بیالہم ہوا تھا، یہ غلط ہے۔ لود ہانہ کے کسی شخص کے متعلق ہوا تھا اور اس کا نام و پتہ اللہ تعالیٰ نے بتلا کر پھر آپ کے حافظ ہے۔ لود ہانہ کے کسی شخص کے متعلق ہوا تھا اور اس کا نام و پتہ اللہ تعالیٰ نے بتلا کر پھر آپ کے حافظ ہے ۔ لود ہانہ کے کسی شخص کے متعلق ہوا تھا اور اس کا نام و پتہ اللہ تعالیٰ نے بتلا کر پھر آپ کے حافظ سے اسے محوکر دیا اور ۱۸ رجنوری ۱۸۸۳ء کو جو مکتوب آپ نے نواب علی محمد خان صاحب کے نام لکھا اس میں آپ نے اپنا خیال نواب صاحب مصد اق میں بھی مجمد خان رضی اللہ عنہ بی تھے۔

اس مکتوب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نواب صاحب کے تعلقات حضرت اقدس سے ۱۸۸۲ء سے پہلے قائم ہو چکے تھے اور بیز مانہ تالیف برا ہین احمد بیر ہے۔ (عرفانی کبیر)



#### مكتؤب نمبرا

بیرحصه مکتوب دراصل میرعباس علی صاحب کے مکتوب کا ایک حصه تھا مگر چونکه نواب صاحب کے متعلق تھااس لئے میں نے اسے علیحد ہنمبر دے کریہاں درج کر دیا۔ (عرفانی کبیر) نواب صاحب کے بارے میں جوآپ نے دریافت فرمایا ہے اس کی حقیقت سے ہے کہ نواب صاحب کے لئے پیعا جزایک مدت تک بہت تضرّع سے دعا کرتا رہاہے۔ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہنواب صاحب کی حالت غم سے خوشی کی طرف مبدل ہوگئی ہےاورآ سودہ حال اورشکرگز ار ہیں اور نہایت عمد گی اورصفائی ہے بہ خواب آئی اور بیہ خواب بطور کشف تھی۔ چنانچہ اسی صبح نواب صاحب کواس خواب کی اطلاع دی گئی۔ پھر ایساا تفاق ہوا کہ ایک صاحب الہی بخش نام ا کونٹنٹ نے جواس کتاب کے معاون ہیں کسی اپنی مشکل میں دعا کے لئے درخواست کی اور بطور خدمت پیاس رویے بھیجے اور جس روز خواب آئی اس دن سے دوحیار دن پہلے ان کی طرف سے د عا کے لئے الحاح ہوچکی تھی۔ دیگر بیعا جز نواب صاحب کے لئے مشغول تھا۔اس لئے ان کے لئے د عاکر نے کوکسی اور وقت پرموقو ف رکھا۔جس روز نواب صاحب کے لئے بشارت دی گئی تواس دن خیال آیا که آج منثی الہی بخش کے لئے بھی توجہ سے دعا کریں ۔ سو بعد نما زعصر وقت صفا پایا اور د عا کا ارا د ہ کیا گیا تو پھر بھی ول نے یہی جا ہا کہ اس د عامیں نواب صاحب کو بھی شامل کر لیا جاوے۔ سواس وفت نواب صاحب اورمنشی الٰہی بخش دونوں کے لئے دعا کی گئی ۔ بعد د عااسی جگہ الہام ہوا کہ نُنَجّيُهِ مَا مِنَ الْغَمِّ لِي لِينَ بَم ان دونوں کوغم سے نجات دیں گے۔ چونکہ بیما جزاسی دن صبح کے وقت نواب صاحب کی خدمت میں خط روانہ کر چکا تھا اور بذر بعیہ رؤیائے صادقہ نواب صاحب کو بہت تسلّی دی گئی تھی ۔اسی لئے اسی خط پر کفایت کی گئی اورمنشی الٰہی بخش کو اس الہام سے اطلاع دی گئی اور بر وفت صد وراس الہام کےموجود تھے اورا تفا قاً دو ہندوملا وامل اورشرمیت نا می بھی کہ جوا کثر آیا جایا کرتے ہیں۔ عین اس وقت پر موجود تھے۔ان کوبھی اسی وقت اطلاع دی گئی اور گئ مہمان آئے ہوئے تھان کوبھی خبر دی گئی۔ پھر چندروز کے بعدنواب صاحب کا خط آگیا کہ سرائے

ل تذکره صفحه ۹۸ مطبوعه ۲۰۰۴ء

کا کام جاری ہو گیا ہے۔ سو چونکہ یہ دعا اس کام کے لئے کی گئی تھی۔ پھراطلاع دینا فضول سمجھا گیا۔ گر خداوند کریم کابڑاشکر ہے کہ مجمع کثیر میں بیالہام ہوا اور جبیبا کہ میں نے بیان کیا ہے عین الہام کےصدور کے وقت دو ہندوموجود تھے جن کواسی وقت مفصل بتایا گیا اور دوسرے نمازیوں کو بھی خبر دی گئی اور منشی الٰہی بخش کو بھی لکھا گیا۔

نواب علی محمد خان صاحب کی ارادت اور محبت اور دلی توجہ اور اخلاص قابل تعریف ہے۔ خدا تعالی ان کو ہرغم سے خلاصی بخشے اور حسن عاقبت عطافر مائے۔ آپ نواب صاحب کوبھی اطلاع دیں کہ مالیر کوٹلہ سے نواب ابرا ہیم علی خان صاحب والی ٔ مالیر کوٹلہ کے ایک سررشتہ دار کا خط آیا کہ وہ مبلغ بچاش رویے بطورا مداد جمیجیں گے۔ ابھی نہیں آئے۔



## مكتؤب نمبرس

مخدومي مكرمي حضرت والإشان نواب صاحب بها درستمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

بعد طذا والا نامہ آنخضرت عین انظار میں اس احقر العباد کو پہنچا۔ خدا وند کر کیم کے لطف واحسان کا شکر میہ ادا کیا جاوے جس نے اس ناچیز کی دعا کو قبول فر مایا اَلْہ حَمْدُ بِللّٰهِ ثُمَّ اَلْہُ حَمْدُ بِللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اَلَٰهُ مَا اللّٰهُ اَحْسَنَ الْہُ جَوَاءِ وَ اَحْسَنَ اللّٰهُ کُمُ فِی اللّٰهُ نُیا وَ اللّٰ خِوَةِ۔ من آرڈر بھی پہنچ گیا۔ جَدا تعالیٰ آپ کو خوش وخرم رکھے اور آپ آس مخدوم نے اپنے دلی اعتقاد سے بہت کچھ مد دفر مائی۔ خدا تعالیٰ آپ کو خوش وخرم رکھے اور آپ کی عمر وعزت اور عافیت میں برکت اور ترقی بخشے۔ حضرت خدا وند کریم کی قبولیت کی ایک بینشانی ہے کہ بعض اوقات آپ کی ترقیات کی مجھ کو وہ خبر دیتار ہتا ہے اور پرسوں کے دن بھی ایک بجیب بات ہوئی کہ ابھی آں مخدوم کامنی آرڈر نہیں پہنچا تھا اور نہ خط پہنچا تھا کہ ایک منی آرڈر آپ کی طرف بات ہوئی کہ ابھی آں مخدوم کامنی آرڈر نہیں اگیا اور پھر آں مخدوم کے خط سے اس عاجز کو بذر ایعہ الہا م سے برنگ زرد مجھ کو حالتِ کشفی میں دکھایا گیا اور خط کے مضمون سے مطلع کیا گیا جس میں بہ پیرا بے الہا می اطلاع دی گئی اور آپ کے مافی الضمیر اور خط کے مضمون سے مطلع کیا گیا جس میں بہ پیرا بے الہا می اطلاع دی گئی اور آپ کے مافی الضمیر اور خط کے مضمون سے مطلع کیا گیا جس میں بہ پیرا بے الہا می اطلاع دی گئی اور آپ کے مافی الضمیر اور خط کے مضمون سے مطلع کیا گیا جس میں بہ پیرا بے الہا می

عبارت بطور حکایت آل مخدوم کی طرف تھا۔میرے خیال میں بیآ ہے، ہی کی توجہ کا اثر ہے۔ چنانچہ بیہ خط کامضمون اور ما فی الضمیر کا منشاء تین ہندوؤں اور بہت سےمسلمانوں کوبھی بتلایا گیا اور زاں بعد آپ کامنی آرڈ راور خط بھی آ گیا۔ سوحضرت خدا وند کریم کا پیش از وقوع آپ کے نام اورآپ کے منی آرڈ راور آپ کے خطاور آپ کے مضمون خطاور آپ کے مافی الضمیر سے مطلع فر مانا اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت ارحم الراحمین کی آپ کے حال پر رحمت شامل ہے۔ فَ الْحَمُدُلِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِکَ ۔ آں مخدوم کے لئے پیرعا جز دعا کرے گا اور آپ کے دلی اعتقاد اور ربط بھی قائم مقام دعا کا ہی ہو ر ہاہے اور دلی دعا اور ربط کوخاص مدعا میں بہت دخل ہے اور جس سے دلی ربط اور توجہ ہوا گر چہ اس حق میں کسی وقت د عانہ کر ہے تب بھی اثر ہو جاتا ہے۔ مجھ کو یا د ہے اور شائد عرصہ تین ماہ یا کچھ کم وبیش ہوا ہے کہاس عاجز کے فرزند نے ایک خطاکھ کر مجھ کو جیجا کہ جومیں نے امتحان تحصیلداری کا دیا ہے اس کی نسبت دعا کریں کہ پاس ہوجائے اور بہت کچھا نکسارا ورتذلل ظاہر کیا کہضر ورہی دعا کریں۔ مجھ کو وہ خط پڑھ کر بجائے دعا کے غصہ آیا کہ اس شخص کو دنیا کے بارے میں کس قدر ہم ّ وغم ہے۔ چنانچداس عاجزنے وہ خطریڑھتے ہی بہتما مرتر نفرت اور کراہت جاک کر دیا اور دل میں کہا کہ دنیوی غرض اینے مالک کے پیش کروں ۔اس خط کے جاک کرتے ہی الہام ہوا کہ'' **یاس ہوجائے گا''** وہ عجب الهام بھی اکثر لوگوں کو بتایا گیا۔ چنانچہ وہ لڑکا پاس ہو گیا۔ فَالْحَـمُدُلِلَّهِ۔ سوخدا وند کریم کی عالیشان درگاہ میں نازک آ داب ہیں۔ جب کوئی عرض آ داب کے مطابق صادر ہوتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے اور ربطِ محبت واعتقا د کرنا ان معاملات میں بہت کچھ دخل ہے ۔ صاحب محبت اور ارادت کے بہت سے ایسے آفات اور مکر وہات بباعث عین محبت دور کئے جاتے ہیں کہ اس کی اس کوخبر نہیں ہوتی ۔نواب صاحب مالیرکوٹلہ کااب تک کچھرو پینہیں آیا۔مناسب ہے کہ آں مخدوم تا کیدی والسلام طور پران کو یا د د لائیں ۔ اارمئی ۸۸۸ء خاكسار مرزاغلاماحمه ازقاديان

(نوٹ) اس مکتوب میں جس لڑکے کا ذکر آپ نے فرمایا ہے وہ حضرت مرز اسلطان احمد صاحب رضی اللہ عنہ آپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان ایام میں وہ نائب تخصیلدار تھے۔ اس مکتوب میں آپ نے دعا کی قبولیت کے لئے یہ بھی ایک گر بتایا ہے کہ تعلقات اور ربط ایک ایی چیز ہے جس کا قبولیتِ دعا سے بہت بڑ اتعلق ہے۔ نواب علی حجمہ نعلقات اور ربط ایک ایی چیز ہے جس کا قبولیتِ دعا سے بہت بڑ اتعلق ہے۔ نواب علی حجمہ خان مرحوم اس خط کو اپنی نوٹ بک میں رکھتے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی صدافت اور آپ کے مقام قرب کے اظہار کے لئے ہراس شخص کو دکھاتے تھے جن سے وہ حضرت اقد میں کا ذکر کرتے تھے۔ وہ آپ کے دلائل صدافت میں اپنے اس ذاتی نشان کا ذکر اپنی کتاب نزول آمیح کے نشان نمبر ۹۳ میں کیا ہے۔ اس کو میں یہاں اس لئے درج کر رہا ہوں تا بڑ ھے اور جس روک کے اُٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ مکتوب نمبر ۲ پڑھے اور جس روک کے اُٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ مکتوب نمبر ۲ میں میں اس کے متعلق صاف ذکر موجود ہے۔

''علی محمر خان صاحب نواب جہ جب ر نے لدھیا نہ میں ایک غلہ منڈی بنائی تھی۔
کسی شخص کی شرارت کے سبب ان کی منڈی بے رونق ہوگئی اور بہت نقصان ہونے لگا۔
تب انہوں نے دعا کے لئے میری طرف رجوع کیالیکن پیشتر اس کے کہ نواب صاحب کی طرف سے میرے پاس کوئی خطاس خاص امر کے لئے دعا کے بارے میں آتا، میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیخبر پائی کہ اس مضمون کا خطانواب موصوف کی طرف سے آرہ گا۔ چنا نچہ میں نے اس واقعہ کی خبر اپنے خط کے ذریعہ سے نواب محمعلی خان مرحوم کو قبل از وقت دے دی اور ایسا اتفاق ہوا کہ اس طرف سے تو میر اخط روانہ ہوا اور اسی دن ان کی طرف سے اسی مضمون کا خط میر کی طرف روانہ ہوگیا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا ان کی طرف سے اسی مضمون کا خط میر کی طرف روانہ ہوگیا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا جس کی روائی کی میں نے اسی وقت ان کو خبر دے دی تھی کہ گویا ایک ہاتھ سے انہوں نے ڈاک میں چھی ڈالی اور دوسرے ہاتھ سے وہی خط میر اان کوئل گیا جس میں اس روانہ شدہ چھی کا مع مضمون اس کے ذکر تھا تب تو نواب مجمعلی خان کے خط کو پڑھ کرایک عالم سکتہ چھی کا مع مضمون اس کے ذکر تھا تب تو نواب مجمعلی خان کے خط کو پڑھ کرایک عالم سکتہ

میں آگئے اور تعجب کیا کہ بیراز کا خط جس کو میں نے ابھی ڈاک میں روانہ کیا کیونکراس
کا حال ظاہر کیا گیا۔اس علم غیب نے ان کے ایمان کو بہت قوت دی۔ چنانچہ انہوں نے
بار ہا جھے جتلایا کہ اس خط سے خدا پر میرا ایمان بہت بڑھ گیا۔ اُس خط کو وہ ہمیشہ اپنی
کتاب جیبی میں بطور تیمرک رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خلیفہ محمد حسین کو بھی جو
وزیراعظم پٹیالہ تھے بڑت تعجب سے وہ خط دکھایا اور موت سے ایک دن پہلے پھراس خط کو
محمد دکھلایا کہ میں نے اپنی جیبی کتاب میں رکھ لیا تھا۔ اور اس نشان کے ساتھ دوسرا نشان
بیہ ہے کہ جب عالم کشف میں ان کا دوسرا خط مجھ کو ملا جس میں بہت بے قراری ظاہر کی گئ
سیہ ہے کہ جب عالم کم کشف میں ان کا دوسرا خط مجھ کو ملا جس میں بہت بے قراری ظاہر کی گئ
د'' پچھ عرصہ کے لئے بیروک اُٹھادی جاوے گی اور ان کے لئے دعا کی اور مجھ کو الہا م ہوا کہ
بید الہا م ان کو اس خط میں لکھ کر بھیجا گیا تھا جو زیادہ تر تعجب کا موجب ہوا۔ چنا نچہ وہ الہا م
جلد تر پورا ہوا اور تھوڑ ہے دنوں کے بعد ان کی منڈی بہت عمدہ طور پر بارونق ہوگئ اور
روک اُٹھ گئی۔ اس نشان میں دونشان ظاہر ہوئے۔ اوّل قبل از وقت اطلاع دینا کہ
مائے گی گئے۔ اس نشان میں دونشان ظاہر ہوئے۔ اوّل قبل از وقت اطلاع دینا کہ
حائے گی گئے۔ اس نشان میں دونشان ظاہر ہوئے۔ اوّل قبل از وقت اطلاع دینا کہ
عائے گی گئے۔''۔'



کھ نواب صاحب نے اس واقعہ کواپنی نوٹ بک میں درج کیا تھاا ورمجہ حسین خان صاحب وزیریٹیا لہ کوبھی میرے سامنے اپنی کتاب دکھائی تھی۔وزیر صاحب کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ اورلد ھیا نہ کے گئی آ دمی اس واقعہ کے گواہ ہیں۔ بے نزول المسیح روحانی خزائن جلد ۱۸صفحہ ۵۹۷،۵۹۲

# ا حباب کیورتھلہ کے نام تعار فی نوٹ

جماعت کپورتھلہ کے وہ ہزرگ (جو جماعت مذکور کے بانیوں میں سے تھے اور جنہوں نے اپنے عشق ووفا کا وہ عملی ثبوت دیا کہ خدا کے برگزیدہ سے موعودعلیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں جنت میں اپنے ساتھ ہونے کا وعدہ دیا۔ گویا یہ وہ لوگ تھے جوعشرہ مبشرہ کے نمونہ کے لوگ تھے ) ان کا تذکرہ تو سیرۃ صحابہ میں انشاء اللہ ہوگا اور کسی قدر ہر ایک بزرگ کے متعلق الحکم میں مختلف اوقات میں لکھا بھی گیا ہے۔ یہاں صرف ان مکتوبات کا اندرائ مقصود ہے جو حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنان کلصین وصادقین کو کھے۔ میری تحقیقات میں کپورتھلہ کی جماعت کے آدم حضرت منٹی ظفر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کھے اور ان کے اخلاص اور عملی زندگی نے دوسروں کوشیدا نے میے موعود کردیا اور پھر یہ کہنا مشکل ہوگیا کہ کون پہلے ہے اور کون چیھے۔ ہرایک اپنے اپنے ربگ میں بے نظیر اور واجب التقلید تھا۔ اللہ تعالی ان سب پر اپنے رتم وکرم کے بادل بر سائے اور جنٹ الفردوس میں اعلیٰ مقامات دے اور جمیں ان کی عملی زندگی کی توفیق ۔ جماعت کپورتھلہ کے کلصین میں اعلیٰ مقامات دے اور جمیں ان کی عملی زندگی کی توفیق ۔ جماعت کپورتھلہ کے کلصین یا تی ماع کی مقامات دے اور جمیں ان کی عملی زندگی کی توفیق ۔ جماعت کپورتھلہ کے کلصین کی نام مکتوبات بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق و محبت کے یہ پر وانے ذرا فرصت کی نام مکتوبات بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق و محبت کے یہ پر وانے ذرا فرصت ساتھ جاتے ہے تا ہم جو تبرکا تان سے حاصل ہوئے وہ درج ذیل ہیں۔

(عرفانی کبیر)

# حضرت منشى حبيب الرحمن صاحب رضى الله تعالىء مه رئيس حاجى بور

# حضرت منشى حبيب الرحمن صاحب رضى الله تعالىءنه رئيس حاجى بور

## کے نام تعار فی نوٹ

حضرت منتی حبیب الرحمٰن صاحب اور حضرت منتی ظفر احمد صاحب دوقالب و یک جان سے حضرت منتی صاحب کے بزرگوار حاجی ولی الله صاحب برا بین کے خریدار تھے اور ان ایام میں خوش عقیدت بھی تھے۔ ان کی کتاب برا بین احمد یہ نے حضرت ظفر المظفر (حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی الله عنه ، منتی ظفر احمد صاحب کواسی نام سے عام گفتگو میں پکارا کرتے تھے) کو کھینچا اور پھر یہ دونوں بزرگ حضرت اقدس میں ہوکر ایک بی بایپ کے قوام میلے ہو گئے۔

حاجی پوران ہی حاجی صاحب کا آبا د کیا ہوا گا وُں تھا۔ جہاں کےرئیس منشی صاحب مغفور تھے۔

(عرفانی کبیر)

# فهرست مکتوبات بنام حضرت منشی حبیب الرحمٰن صاحب ٔ رئیس حاجی بور

| صفحہ | تارىخ ترري        | مكتوبنمبر |
|------|-------------------|-----------|
| ۵۱   | ۴ رجنوری ۱۸۹۳ء    | 1         |
| ۵۱   | ۲۵ ر جنوری ۱۸۹۲ء  | ۲         |
| ۵۲   | ۲۷ رمئی ۹۲ء       | ٣         |
| ar   | ۱۲راگست ۹۲ء       | ۴         |
| ۵۳   | ۱۹ ردسمبر ۱۸ ۱۶ء  | ۵         |
| ۵۳   | ۹۱را کو بر ۱۸۹۶ 🅮 | ۲         |

# مكتوب نمبرا

مشفقي مجى اخويم

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

محبت نامہ پہنچ کرآپ کے تر دّدات کا حال دریافت کر کے بہت غم ہوا۔ دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کو تمام تر دّدات سے خلصی عطا فر ماوے۔ آپ نے بہت ثواب کا کام کیا کہ دس رسالے مفت تقسیم کئے۔ جَـزَاکُم اللّٰه ُ۔ ابعنقریب انشاء اللّٰدرسالہ دافع الوساوس بھی شاکع ہوجائے گا۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ آپ کی خواب نہایت عمدہ ہے۔ منشی ظفر احمد جوموجود تھے اس سے مرادانشاء اللہ ظفر ہے یعنی فتح آپ کو ہے۔ والسلام مرادانشاء اللہ ظفر ہے یعنی فتح آپ کو ہے۔ خاکسار

غلاماحمه

### مكتؤب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

ازقاديان

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ محِيمُشفق اخويم

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

# مكتؤب نمبرسا

مشفقي مجبى اخويم منشي حبيب الرحمن صاحب سلّمهُ اللّه تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

عنایت نامہ پہنچ کر بدریافت واقعہ ہائلہ حادثہ وفات آپ کی ہمشیرہ کے بہت غم واندوہ ہوا۔ اِنَّا لِللهِ وَ إِنَّاۤ اِلْیَٰهِ رُجِعُوْکَ ۔خدا تعالیٰ آپ کوصبر بخشے اور اس مرحومہ کوراضیات جنت میں داخل فرمائے۔آمین ثم آمین ۔ باتی بفضلہ تعالیٰ سب طرح سے خیریت ہے۔ والسلام کارمئی ۹۲ء غلام احمد

# مكتؤب نمبرته

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيُم مجى اخويم

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ ڈیڈھمیل تک شہر میں اپنے گاؤں سے آنا بجز حرج کے متصوّر نہیں۔ چونکہ گاؤں میں مسجد ہے۔ اگر شہر کے نز دیک بھی ہے تب بھی ایک محلّہ کا حکم رکھتا ہے۔ کسی حدیث صحیح میں اس ممانعت کا نام ونشان نہیں ۔ بلاشبہ جمعہ جائز ہے۔ خدا تعالیٰ کے دین میں حرج نہیں۔ کتاب دافع الوساوس حجیب رہی ہے۔ والسلام خاکسار خاکسار ماراگست ۹۲ء



### مکتوب نمبر۵

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ فَي اللهِ الرَّحِن صاحب سلّم ُ الله تعالى معبى اخويم نشى حبيب الرحمٰن صاحب سلّم ُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا محبت نامہ پہنچا۔ آپ کی علالت کی خبرس کر تفکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت کامل عطا فر ماوے۔ نہایت آرزو ہے کہ آپ ۲۷ ردسمبر ۱۸۹۲ء کے جلسہ میں تشریف لاویں۔ اگر آٹھ نوروز تک صحت کامل ہو جاوے تو آپ آسکتے ہیں۔ امید کہ حالات خبریت آیات سے مطلع فرماتے رہیں گے۔ مرض کی حالت میں قصر نما زنہیں چاہئے۔ اگر طاقت کھڑا ہونے کی نہ ہوتو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ والسلام ہمنم

خاكسار

مرزا غلام احمد عفي عنه

مكتوب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم مجىعزيزي اخويم منشى حبيب الرحمٰن صاحب

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

جوتا جوآپ نے بھیجانہا یت عمدہ تھا۔ صرف اس قدر فرق تھا کہ وہ کچھ مردانہ قطع تھی۔ دوسر سے جیسا کہ زنانہ جو تیاں ہوا کرتی ہیں نازک .....کا حصہ انچان کم ہے اور بقدرا یک بجو اس پہلی جوتی کے چھوٹی ہے باقی .....تھا۔ والسلام خاکسار

غلام احمر ازقاديان

(نوٹ) حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام عموماً لود ہانہ کا بنا ہوا نرم نری کا سرخ رنگ کا جوتا پہنا کرتے تھے اور منشی حبیب الرحمٰن مرحوم کی بیعادت تھی کہ وہ عموماً لود ہانہ سے جوتا بنوا کر پیش کیا کرتے تھے۔ان کے گاؤں میں دیمک کی کثرت تھی۔اکثر کا غذات اور کتب ان کے تاہ ہوگئے۔ بیخط بھی ایک دوجگہ سے صاف نہیں پڑھا جاتا۔البتہ بیہ بچھ میں آتا تھا کہ اس مرتبہ جو جوتا آپ نے پیش کیا اس میں بعض نقائص رہ گئے۔ تاہم حضور نے آتا تھا کہ اس کی خوبی اور عمد گی کو بیان کیا تا کہ جس اخلاص اور محبت سے تیار کرا کرانہوں نے بھیجا تھا اس کو شیس نہ لگے اور اس میں جو واقعی نقص رہ گیا تھا وہ اس وجہ سے کہ اصل غرض پوری نہ ہوسکتی تھی اس کا بھی ذکر فرما دیا۔

(عرفانی کبیر)



# عكس مكتوب

بنام

حضرت منشى حبيب الرحمن صاحب رضى الله تعالى عنه

# عكس مكتوب نمبرا

اده اله الراب و مراب الراب الر رمينهم وهرالدوكاتم عوماجراب بعماتنا لبشرعم عامرت الفروق أما کوده کچردهاند تبلی د دیم جوتی مما کھے اتجاہ کا ارتقاب جو آس مبی جو ای حیوثی مرماتی مصد ادمای آریجرمترا در در مارد مارد مادر مادران حاجى لوره تحليد دننانه ميكواروسيا كورتم كرنت بمع مرز الخوع من في حبيلة نافيا

# حضرت منشي ظفر احمرصا حب رض الله تعالى عنه

# حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی الله تعالی عنه کے نام تعارفی نوٹ

حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی الله عنه میری تحقیقات میں کپورتھلہ کی جماعت کے آ دم ہیں ۔عین عنفوانِ شاب میں انہوں نے برا ہین احمد پیکو بڑھا اوراس نور سے حصہ لیا۔ان کا تاریخی نام انظار حسین تھا۔ وہ ضلع مظفر نگر ( یو۔ پی ) کے اصل باشندے تھے اور ایک شریف معزز اور عالم خاندان کے فرد تھے۔ خاندان میں شرافت کے علاوہ دینداری کا ہمیشہ چرچار ہااس لئے کہ بیرخا ندان عرصہ درا زے خاندان مغلیہ کے عہد میں مسلمان ہو چکا تھااوراس عہد کی تاریخوں میں اس خاندان کے تذکرے آتے ہیں ۔ بیہ قانون گو کہلاتے تھے۔قرآن کریم کے حفظ کرنے کا بھی شوق اس خاندان میں یایا جاتا ہے۔ چنانچہ خود حضرت منشی صاحب کے والدصاحب به دا داصاحب پر دا داصاحب سب حافظ قرآن تھے۔مگر خدا تعالیٰ نے حضرت منشی صاحب کوقرآن مجید کے حقائق ومعارف کے ایک چشمہ جاریہ پر لا کر کھڑا کر دیا اور وہ سیراب ہو گئے اور دوسروں کوسیراب کرتے رہے۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے عشّاق میں سے تھے اور اہلِ ہیت حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام سے محبت ان كے ايمان كا جز واعظم تھا۔اس جگه مجھے ان کی زندگی کے واقعات کی تفصیل مطلوب نہیں سرسری تعارف زیرِنظر ہے۔ بزرگانِ ملّت حضرت خلیفها وّل رضی الله عنه، حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی الله عنه اور دوسرے اصحاب کبار آپ کے ساتھ محبت رکھتے تھے جو دراصل خود ان کی اس محبت کاعکس تھا۔ حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے آپ کا ذکران الفاظ میں فر مایا۔ '' حبى في الله منشى ظفراحمه صاحب بيه جوان صالح، كم گواور خلوص سے بھرا، دقيق فنم آ دمی ہے۔استقامت کے آثار وانواراس میں ظاہر ہیں۔وفا داری کی علامات وامارات اس میں پیدا ہیں۔ ثابت شدہ صداقتوں کوخوب سمجھتا ہےاوران سے لذت اٹھا تا ہےاللہ اور رسول سے تچی محبت رکھتا ہے اوراد ب جس پرتمام مدار حصولِ فیض کا ہے اور حسنِ ظن جواس راہ کامُر ؒ گب ہے۔ دونوں سیر تیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ جَوَ اہُمُ اللّٰهُ خَیْرَ الْہَجَوَ اَءِ "۔ لِ ۱۹۲۰ بکر می کے قریب قصبہ باغیت میں پیدا ہوئے اور ۲۰ را کتو بر ۱۹ ۱۹ء کو کپور تھلہ میں فوت ہوئے اور وہاں سے ان کا جنازہ قادیان لایا گیا اور مقبرہ بہتی میں فن ہوئے (رضی اللہ عنہ)۔ ہوئے اور وہاں سے ان کا جنازہ قادیان لایا گیا اور مقبرہ بہتی میں فن ہوئے (رضی اللہ عنہ)۔

# فهرست مکتوبات بنام حضرت منشی ظفراحمه صاحب ٔ

| صفحہ | تاریخ تجریه      | مكتؤب نمبر |
|------|------------------|------------|
| ٧٠   | اارمئی ۱۸۸۹ء     | 1          |
| 47   | بلاتاريخ         | ۲          |
| 4٣   | ۱۲ ارنومبر ۱۸۹۷ء | ٣          |
| 44   | ۳۰ ر جنوری ۱۹۰   | ۴          |
| 40   | بلاتاريخ         | ۵          |

#### مكتؤب نمبرا

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

از عاجز عائذ بالله الصمدغلام احمد باخويم مكرم منشى ظفر احمد صاحب

بعدالسلام عليم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامه آپ کا پہنچا حرف حرف اس کا پڑھا گیا اور آپ کے لئے دعا کی گئی۔

قبض اور بے مزگی اُور بے ذوقی کی حالت میں مجاہداتِ شاقّہ بجالا کراپنے مولا کوخوش کرنا حیاہۓ اور یا در کھنا چاہئے کہ وہ مجاہدہ جس کے حصول کے لئے قرآن شریف میں ارشاد وترغیب ہے اور جومور دکشود کارہے۔وہ مشروط بہ بے ذوقی و بے حضوری ہے۔

اوراگرکوئی علی ذوق اور بسط اور حضور اور لذت سے کیا جائے اس کومجا ہدہ نہیں کہہ سکتے اور نہ اس پرکوئی ثواب متریّب ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ خودا کیہ لذت اور لیجم ہے اور شعم اور تلاً ذکے کا مول سے کوئی شخص مستحق اجر نہیں ہوسکتا۔ ایک شخص شریت شیریں پی کراس کے پینے کی مزدوری نہیں ما نگ سکتا، سویدا یک نکتہ نہایت باریک ہے کہ بے ذوقی اور بے مزگی اور تنی اور مشقّت کے تم ہونے سے وہیں ثواب اور اجر ختم ہوجاتا ہے اور عبادات نہیں رہتیں بلکہ ایک روحانی غذا کا حکم پیدا کر لیتی ہیں۔ سوحالت قبض جو بے ذوقی اور بے مزگی سے مراد ہے کہی ایک ایمی مبارک حالت ہے جس کی ہر کت سے سلسلہ ترقیات کا شروع رہتا ہے۔ ہاں بے مزگی کی حالت میں اعمالِ صالحہ کا جب کی ہر کت سے سلسلہ ترقیات کا شروع رہتا ہے۔ ہاں بے مزگی کی حالت میں اعمالِ صالحہ کا بحوار نی ایک ایک مبارک حالت ہے ایک بجالا نافس پر نہایت گراں ہوتا ہے مگر ادنی خیال سے اس گرانی کو انسان اُٹھا سکتا ہے جیسے ایک مزدور خوب جانتا ہے کہ اگر میں نے آج مشقت اُٹھا کر مزدور دی نی کھر گر ار وہ ہونا مشکل ہے۔ اس طرح انسان سمجھ سکتا ہے کہ فلاح آخرت بجرا اعمالِ صالحہ کے نہیں اور اعمال صالحہ وہ ہوں جو خلافی نفس ہوں اور مشقّت سے ادا کئے جاویں۔ اور عادت اللہ اس طرح پر جاری ہے کہ دل سے خلافی نفس ہوں اور مشقّت سے ادا کئے جاویں۔ اور عادت اللہ اس طرح پر جاری ہے کہ دل سے عہدواثق سے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور نماز میں اس دعا کو پڑھنے میں کہ عہدواثق سے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور نماز میں اس دعا کو پڑھنے میں کہ عہدواثق سے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور نماز میں اس دعا کو پڑھنے میں کہ عہدواثق سے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور نماز میں اس دعا کو پڑھنے میں کہ عہدواثق سے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور نماز میں اس دعا کو پڑھنے میں کے عہدواثق سے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور نماز میں اس دعا کو پڑھنے میں کہ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (الِحُ) بہت خشوع اور خضوع سے زور لگانا چاہئے اور بار بار پڑھنا چاہئے ۔ انسان بغیرعبادت کچھ چیز نہیں بلکہ جمیع جانوروں سے بدتر ہے اور شَرُ الْبُرِیَّةِ ہے۔ وقت گزرجا تا ہے اور موت در پیش ہے اور جو کچھ عمر کا حصہ ضائع طور پر گزرگیا وہ نا قابل تلافی اور سخت حسرت کا مقام ہے۔ دعا کرتے رہواور تھکومت۔ لَا تَایْئَسُوْ اهِنَ گُو ہِ اللهِ اللهِ اللهِ علیہ عاجز آپ کے لئے دعا کرتا رہے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ ہرایک بات کے لئے ایک وقت ہے۔ صابر اور منتظر رہنا چاہئے ایسا نہ ہو کہ صبر میں کچھ فرق آجاوے کہ استعجال سم قاتل ہے۔ اگر فرصت ہوتو بھی ضرور ملنا چاہئے ۔غور سے ترجمہ قرآن شریف کا دیکھا کرو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوآپ نے خواب میں دیکھا ہے یہ بہتر ہے۔ فاروق کی زیارت سے قوت وشجاعتِ دین حاصل ہوتی ہے۔

میری دانست میں فقر کے بی<sup>معنی ہی</sup>ں کہا عمال کی ضرورت ہے نہ نسب کی ۔ بلکہ بیہ پوچھا جائے گا کہ کیا کام کیا ؟ <mark>بینہیں یوچھا جائے گا کہ کس کا بیٹا ہے ۔</mark>

رسول الله سلی الله علیه وسلم کی زیارت کے لئے مناسبت و پیروی و محبت اور پھر کثر تِ درود شریف شرط ہے۔ یہ باتیں بالعرض حاصل ہو جاتی ہیں خدا تعالیٰ کے راضی ہو جانے کے بعد اور بآسانی یہ امور طے ہو جاتے ہیں۔ والسلام آپھر الرمئی ۹۸ء خاکسار غلام احمد الرمئی ۹۸ء از قادیان

نوٹ:۔اس مکتوب میں حضرت منشی ظفر احمد صاحب کی ایک رؤیا کا ذکر بھی حضرت نے فر مایا ہے جس میں انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوخواب میں دیکھا اور حضرت نے اس کی تعبیر عام بھی فر ما دی ہے اور اس میں کیا شبہ ہے کہ یہ حقیقی تعبیر ہے۔ لیکن میں اپنے ذوق پر اس کے متعلق یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ اس میں حضرت منشی صاحب کو قبل ازوقت بشارت دی تھی کہ وہ اس عصر سعادت کے فاروق فضل عمر کود کیچہ لیں گے۔

#### حضرت میں موعود علیہ السلام کے الہامات میں ایک بی بھی ہے کہ:۔ فِیُلْتُ مَآدَّةٌ فَارُوُقِیَّةٌ لِ

اس میں کیا شبہ ہے کہ حضرت بجائے خود بھی فاروق ہی تھے لیکن اس وحی میں بیہ ہے کہ چھو میں فاروقی مادہ ہے اوراس کا ظہور آپ کی صلبی اولا دمیں سے ایک اولوالعزم مولود کے ذریعہ ہونے والا تھا، جوزبان وحی میں فضل عمر کہلایا۔

بہر حال حضرت منشی ظفر احمد صاحب کواللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اس عہد کے فاروق کو دیکھیں گے اور بیخواب اسی سال کا ہے جب کہ وہ مولود مبشر ، موعود عالَم وجود میں آچکا تھا۔ یعنی ۱۸۸۹ء۔

پس میرے ذوق میں اس خواب کی تعبیر واقعات کے رنگ میں بھی نمایاں ہے اور میں حضرت خفنر کے میں بھی نمایاں ہے اور میں حضرت خفنر عمر کو پالیا اور حضرت فضل عمر کو دیکھ لیا۔

(عرفانی کبیر)



# مكتؤب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ كرمى اخويم منشى ظفراحمرصا حب

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

تعدیل ارکان اوراطمینان سے نماز کوادا کرنا نماز کی شرط ہے جس قدرر کوع ہجود آ ہمتگی سے کیا جاوے وہی بہتر ہے۔ اسی طرح پر پڑھنے سے نماز میں لذت شروع ہو جاتی ہے۔ سویہ بات بہت اچھی اور نہایت بہتر ہے کہ رکوع ہجود بلکہ تمام ارکان نماز میں تعدیل واطمینان اور آ ہمتگی سے ا

رعایت رکھی جاوے اگر نماز تہجد میں تکرار سے یہ دعا کرو اِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۔
اِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۔ توبیطریق نہایت اقرب دل پرنورانی اثر ڈالنے کے لئے ہے
اور بیعا جزان دنوں قادیان میں ہی ہے۔ زیادہ خیریت ۔

فاکسار
غلام احمد
از قادیان



### مكتوب نمبرسا

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مِجِي اخْوِيمِ شَيْ طفراحرصا حب سلّمهُ

السلام علیم ورحمة الله و بر کانه لژ کا نوزا دمبارک ہو۔اس کا نام څمراحمد رکھ دیں۔خدا تعالی باعمر کرے۔آمین۔ ۱۲ رنومبر ۱۸۹۶ء

خاكسار

غلام احمر عفي عنه

( پیة ) بمقام کپورتھلہ خاص دارالریاست ۔ بخدمت مجبی اخویم منشی ظفر احمرصا حب اپیل نویس



### مكتؤب نمبرته

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجى!

السلام عليم

آپ کی رؤیا انشا اللہ القد بررؤیا صالحہ ہے اور جیسا کہ زمانہ کی موجودہ حالت کی حقیقت ہے گویا اس کو ظاہر کرائی ہے۔ اور نیز آپ کے خاتمہ بالخیر پر دلالت کرتی ہے۔ حافظ احمد اللہ کے واسطے دعا کی گئی ہے۔ استغفار میں مشغول رہیں اگر انہیں طافت ہو اور ملاقات کریں تو انشاء اللہ القدیر ملاقات کی دعا زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اور سب طرح خیریت ہے۔ والسلام ﷺ خاکسار خاری دوائر رکھتی ہے۔ اور سب طرح خیریت ہے۔ خاکسار خاری دوائر محقی عنہ خاکسار



# مکتوب نمبر۵

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الْمَدُ رَبُّهُ الْاَحَد

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا خط پہنچا جوخواب آپ نے تحریر کی ہے وہ بہت عمدہ اور مبارک ہے جس سے آپ کی نسبت یہ خیا اور مبارک ہے جس سے آپ کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روحانی ترقی اور برکت کی طرف آپ قدم بڑھار ہے ہیں۔خداوند کریم مبارک کرے۔ مجھ کوعلالتِ طبع کے سبب خود خطاتح ریکر نے سے معذور کی ہے۔والسلام 🖈 🏠 مبارک کرے۔ مجھ کوعلالتِ طبع کے سبب خود خطاتح ریکر نے سے معذور کی ہے۔والسلام کی کسار

غلام احمه ازقاديان

# حضرت منشى محمد خان صاحب رضي الله تعالىءنه

و

حضرت خان صاحب

عبرالمجير خال صاحب رضي الله تعالى عنه

#### حضرت منشى محمد خان صاحب رضى الله تعالى عنه و

حضرت خان صاحب عبدالمجید خال صاحب رضی الله تعالی عنه

خان صاحب عبدالمجد خال صاحب ريّائر وْ وْسِرْ كَبْ مِحْسِرْ بِيْ كِيورْتِهِلْهِ حَفِرت مِنْشَيْ مُحِدْ خال صاحب رضی الله عنه کے فرزندا کبر ہیں۔حضرت منشی محمد خاں صاحب کیورتھلہ کی جماعت کے ان عشاق میں سے تھے جواپنی عقیدت وا خلاص اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے ساتھ محبت وا ثیار میں بہت بلند درجہ رکھتے ہیں ۔ منشی محمد خان صاحب کا ذکر میں پہلے اس تَشْتَى مَتُوبِ مِين كرآيا ہوں جوبشيراوّل كى وفات يرحضرت نے لكھا تھا۔اورتفصيلي تذكره کتاب تعارف میں انشاءاللہ مزید آئے گا۔منشی محمد خان صاحب افسر بھی خانہ کیورتھلہ تھے جب ان کی و فات ہوئی ۔اس جگہ کے لئے کپورتھلہ کے کئی شخص امیدوار تھے اور حالت یہ تھی کہ حضرت منشی محمد خاں صاحب کی علالت کی طوالت کے باعث حساب کتاب بھی نامکمل تھا اورمختلف قتم کےخطرات درپیش تھے مگراللہ تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہالصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ اولا د کے ساتھ نرم سلوک کیا جائے گا چنانچے منشی عبدالمجید خاں صاحب افسر بھی خانہ مقرر ہوئے اور بالآخرتر قی کرتے کرتے وہ ڈسڑ کٹ مجسٹریٹ ہوئے اوراسی عہدہ سے پنشن یا ئی۔خان صاحب عبدالمجید خان صاحب اپنے اخلاص وارادت میں اینے والدمرحوم کے نقشِ قدم پر ہیں اور سلسلہ کی خدمت کے لئے ہمیشہ تیار رہناا نی سعادت اورخوش قسمتی یقین کرتے ہیں اَللّٰہُ مَّ زِ دُ فَنزِ دُ -حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خطوط سے پہلے میں ایک مکتوب مکر می مفتی فضل الرحمٰن صاحب مرحوم کا درج کرتا ہوں اس لئے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے نشان کا ایک شامد ہے۔ (عرفانی کبیر)

# فهرست مکتوبات بنام حضرت منشی محمد خان صاحب ً و حضرت خان صاحب عبد المجید خاں صاحب ً

| صفحہ      | تاریخ تجریه            | مكتوب نمبر |
|-----------|------------------------|------------|
| ۷٠        | ۱۲مئی۹۱ء               | 1          |
| ۷۱        | ۲۲راگست                | ۲          |
| ۷۱        | ۷۲ ر جنوری ۹ ۱۸ء       | ٣          |
| <b>4</b>  | ٩ ر جولائی ٢ ٠ ٩ ١ ء 🍩 | ۴          |
| ۷٣        | ۱۰؍جولائی ۲۰۹۱ء 🕮      | ۵          |
| ۷٣        | ۱۵/۱گست ۲ ۱۹۰۶ء 🚳      | ۲          |
| ۷۴        | ۲۷ راگست ۲۹۰۱ء 🚳       | ۷          |
| ۷۵        | ۲ر چنوری ۷۰ ۱۹ء        | ۸          |
| ۷٦        | بلاتاريخ               | 9          |
| <b>44</b> | بلا تاریخ 😂            | 1+         |
| ۷۸        | ۴رجون ۷۰۹ء             | 11         |
| ۷۸        | ۲۱رجون ک•19ء           | Ir         |
| ∠9        | ۱۹۰۸ وری ۴۰۹ء          | 11"        |
| ΛΙ        | بلاتاریخ 🍪             | ۱۴         |
| ٨٢        | باتارئ <sup>@</sup>    | 10         |

# مفتی صاحب کا خط حضرت منشی اروڑ بے خال صاحب کا خط حضرت منشی صاحب کا خط حضرت منشی صاحب

السلام عليم

خاکسارکل۲ بج یہاں پہنچا۔حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا۔ فر مایا مجھے۲ رجنوری کوالیی حالت طاری ہوئی تھی جیسے کوئی نہایت عزیز مرجاتا ہے ساتھ ہی الہام ہوا۔

''اولا د کے ساتھ زم سلوک کیا جائے گا'' 🌣

اطلاعاً عرض ہے۔ دعا کے واسطے کہا گیا۔حضور کو بہت سخت رنج ہوا ہے۔ میرے بعد میرے والد صاحب کی دوتاریں آئی تھیں۔ اس لئے آج بھیرہ جاتا ہوں۔کل سے بارش شروع ہے۔ سارتاریخ انشاء اللہ گور داس پور پہنچ جاؤں گااور خیریت ہے۔عبد المجید خان وغیرہ سب کوالسلام علیم

خا نسار فضل الرحمٰن

ازقاديان

(نوٹ:اباس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے مکتوبات درج کئے جاتے ہیں۔) عرفانی کبیر



# حضرت منشى محمد خان صاحب رضى الله تعالى عنه مكتوب تمبرا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مشفقی اخویم محمد خان صاحب سلّمهُ اللّه تعالیٰ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کاعنایت نامہ پہنچا۔ اگر مولوی حمید اللہ صاحب حسب شرائط ذیل بحث کرنا چاہیں تو قبول ہے۔

(۱) مسیح ابن مریم کی حیات ووفات کی نسبت بحث ہو کہ قال اللہ و قال الرسول سے اس کا زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے یا فوت ہونا اور ہماری طرف سے بیے عہد ہے کہ اگر ان کا زندہ ہونا ثابت ہوتو مسیح موعود کا دعویٰ ہم چھوڑ دیں گے اور الہام کور بّانی الہام نہیں سمجھیں گے کیونکہ اگر وہ زندہ ہیں تو پھر مسیح موعود و ہی ہیں نہ اور کوئی ۔ سواس بحث میں شرط ضروری یہی ہے کہ صرف مسیح کی وفات و حیات کی نسبت بحث ہو کیونکہ بہی بحث اصل ہے اور باقی سب فرع اور ہمیشہ فرع کا ثبوت یا عدم ثبوت یا عدم ثبوت کا تابع ہوتا ہے۔

(۲) دوسرے میر کہ بحث تحریری ہو مجھے بباعث کثرت کارفرصت نہیں۔ صرف دو پر ہے کافی ہوں گے۔ پہلے مولوی حمید اللہ صاحب کو سے ابن مریم کی حیات کی نسبت لکھنا چاہیے جس قدر چاہیں کھیں اور دوسرے پر چہ میں میری طرف سے دلائل وفات ہوں گے اور اسی پر بحث ختم ہوجائے گی۔ ناحق کا طول اور تضیح اوقات نہیں ہوگا۔ سواگر بلا کم وہیش منظور ہے تو بلا تو قف تشریف لے آویں۔

والسلام

بخدمت جمیع احباب السلام علیکم \_ اس خط کی بحفاظت نقل رکھ کر بجنسہ اس کومولوی صاحب کی خدمت میں بھیج دیویں \_ خدمت میں بھیج دیویں \_ خاکسار کھی ہے ۔ خاکسار کھی ہے ۔ کا سار کھی ہیں گئی ہے ۔ کا سار کھی ہے ۔ کا سار کی کے دور کی گئی ہے ۔ کا سار کی گئی ہے ۔ کا سار کھی ہے ۔ کا سار کے ۔ کا سا

### مكتؤب نمبرا

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

عزيزى مخلصى اخويم محمد خان صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا اخلاص نامہ پہنچا۔ ہرایک صدمہ اور مصیبت پر اللہ جلّ شاذۂ ثواب عطافر ماتا ہے اور اگر مصیبت نہ ہوتی تو مومن کے لئے خدا تعالی کوراضی کرنے کے بارہ میں اور کوئی راہ نہ ماتا جو پچھ وہ پسند کرے وہی بہتر ہے۔ بانشراح دل صبر کرنا چاہیئے۔ تا مولی جلیل راضی ہواور گناہ بخشے جاویں۔ یہ عاجز ضعیف اور بیار ہے اس لئے زیادہ نہیں لکھ سکا۔ آپ کی ہمشیرہ مرحومہ کے لئے بھی دعائے مغفرت کی گئی ہے۔ مطمئن رہیں۔ والسلام کھ

# مكتؤب نمبرسا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجى مخلصى اخويم محمد خان صاحب سلّمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة اللهدو بركاته

زبانی اخویم منشی محمد اروڑ اصاحب معلوم ہوا کہ آں محبّ نے اخویم مولوی حکیم نورالدین کی تحریر کو اپنی نسبت خیال کیا ہے مگر حاشا و کلا ایسانہیں ہے۔ آپ دلی دوست اور مخلص ہیں اور میں آپ کو اور اپنی اس تمام مخلص جماعت کوایک و فا دارا ورصا دق گروہ یقین رکھتا ہوں اور مجھے آپ سے اور .

منتی محمداروڑا صاحب اور دوسرے کپورتھلہ کے دوستوں سے دلی محبت ہے پھر کیونکر ہوکہ ایسی جماعت
کی نسبت کوئی نا گوارکلمہ منہ سے نکلے ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس دنیا اور آخرت میں خدا تعالی کے فضل وکرم سے میرے ساتھ ہوں گے اور آپ ان دوستوں میں سے ہیں جو بہت ہی کم ہیں ۔ آپ نے دلی محبت سے ساتھ کیا اور ہر ایک موقع پر صدق دکھلا یا پھر کیونکر فراموش ہو سکتے ہیں ۔ چاہیئے کہ فرصت کے وقتوں میں ہمیشہ ملتے رہیں ۔ باقی تمام احباب کو السلام علیم ۔

خاکسار کہ میں اللہ عنہ اللہ عنہ میں اللہ میں اللہ عنہ میں اللہ میں اللہ عنہ میں اللہ

## حضرت خان عبدالبجير خال صاحب رضى الله تعالىءنه

مكتوب نمبره

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم عبدالجيدخان صاحب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا خط پہنچا۔ میں انشاء اللہ القدیر دعا کروں گا۔ خدا تعالیٰ ہرایک بلاسے محفوظ رکھے۔ اسی طرح بارباریا دولاتے رہیں تا دعا کا سلسلہ جاری رہے۔ باقی سب طرح سے خیریت ہے۔ ۹رجولائی ۲۰۹۱ء

مرزاغلام احرعفى اللدعنه



# مکتوبنمبر۵

نَحُمَدُهُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجىعزيزى اخويم

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا خط مجھ کو ملا۔ بباعث علالت ِطبع میں جلد تر جواب نہیں لکھ سکا۔ آپ کے ..... سے بہت رخ اورافسوس ہوا۔ اللہ تعالی آپ کو صبر بخشے اور نعم البدل عطافر ماوے۔ دنیا کی بناانہیں غموم پر ہے اور جرایک مصیبت کا ثواب ہے اور خدا تعالی کریم ورحیم ہے۔ آپ کے بھائی خیریت وعافیت سے پہنچ گئے ہیں۔ بخد مت مولوی عبدالرحیم صاحب السلام علیکم۔ باقی سب خیریت ہے۔ والسلام علیکم۔ باقی سب خیریت ہے۔ والسلام علیکم۔ باقی سب خیریت ہے۔

مرزاغلام احمد عفى عنه





بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجى اخويم ميال عبدالمجيد خال صاحب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا خط ملا۔ میری طبیعت کئی دنوں سے بہت علیل ہورہی ہے۔ اپنے ہاتھ سے خط لکھنے کی طاقت نہیں ۔لیکن بوجہ آپ کے تر دّ د کے بیہ خط میں نے آپ کہہ کرلکھوایا ہے۔ باقی سب خیریت ہے۔میری علالت کی وجہ سے جواب لکھنے میں تا خیر ہوگئی۔

مرسله ۱۵راگست ۱۹۰۲ء مرزاغلام احمد عفی عنه



### مکتوب نمبر کے 🍪

بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

مجى اخويم ميا عبد المجيد خال صاحب سلمكم الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

چاول اور آم مرسلہ آپ کے پہنے گئے ۔ جَوزَا کُھ مُ اللّٰهُ حَیْرًا۔ ایک گھوڑی نہایت عمدہ نسل کی دبنی گھیپ کے علاقے کی ہے۔ عمدہ قد کی ہے اور خوب چالاک اور ساری خوبیاں اس کے اندر بیں اور عمر کی جوان بچیری بعنی نو جوان ۔ صرف بیہ بات ہے کہ ذرا ڈرتی ہے اور ہمارے بچے کمزور بیں ۔ میں خود اندیشہ کرتا ہوں کہ اس چالاک گھوڑی پر سواری ان کے مناسب نہیں اور ایسٹ انڈیا کمینی کی پاس شدہ ہے اور اس پر ای۔ آئی کمپنی کا داغ دیا ہوا ہے۔ صرف بہ باعث خوف وڈر اس کے میرا بیارا دہ ہے کہ اس کے میرا بیارا دہ ہے کہ اس کے موش کوئی اور گھوڑی اصل جوڈرتی نہ ہوا ور مان نہ کیتی ہوا ور بدلگام نہ ہوا ور چک گیر نہ ہو، چال بہت صاف بغیر ٹھوکر کے ہو، خرید لی جائے اور میرے خیال میں بدلگام نہ ہوا ور گھوڑی عمراہ ابنا میں آپ اس کو بچ کر اور گھوڑی عمرہ خرید کر بھیج دیں اور آپ کا اختیار ہے کہ اس جگہ اور گھوڑی بدلا کر بھیج دیں اور ضرور توجہ کر کے اس کام کو انجام دیں نہایت تاکید ہو ۔ اور آپ ایک ہوشیار آ دمی بھیج کر گھوڑی منگوالیں اور ہم اس جگہ سے اس کے ہمراہ ابنا ایک آ دمی کردیں گے۔ والسلام میں از اغلام احمد از قادیان مرائست ۲۱ ماور میں اور آپ ایک مرانہ ابنا میں کے میراہ ابنا ایک مرانہ ابنا میں گھر میں ہو اور کھیج کر گھوڑی منگوالیں اور ہم اس جگہ سے اس کے ہمراہ ابنا ایک میں اس جگہ سے اس کے ہمراہ ابنا ایک میکھوڑی منگوالیں اور ہم اس جگہ سے اس کے ہمراہ ابنا ایک میں کردیں گے۔ وار آپ ایک ہوشیار آ دمی ہو کہ کو گھوڑی منگوالیں اور ہم اس جگہ سے اس کے ہمراہ ابنا ایک میں اور آپ ابنا ایک میں اور آپ ایک ہوشیار آ دمی ہو کو کی کردیں گے۔ ور آپ ایک ہوشیار آ در ایک کے دور آپ ایک ہوشیار آ در ایک کے دور آپ ایک ہوشیار آ دور آپ کی کردیں گے۔ ور آپ ایک ہوشیار آ در تا دیان

(نوٹ) اس مکتوب سے ظاہر ہے کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام اعلیٰ در جے کے شاہ سوار تھے۔ جو ہدایات آپ نے گھوڑی کی خرید کے متعلق دی ہیں ان سے اس علم کا بھی پیۃ لگتا ہے جو گھوڑوں کی خوبی کے متعلق آپ کو تھا۔ نیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے بحیین ہی سے صاحبز ادوں کی تربیت ایک ایسے رنگ میں فرمائی جوان کی آئندہ زندگی کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے، خصوصیت سے حضرت خلیفۃ المسیح ال فی ایّدہ اللّٰہ بنصرہ کی تربیت میں آپ کو خاص شغف تھا۔ یہ گھوڑی حضرت امیر المومنین ہی کی سواری کے لئے کی تربیت میں آپ کو خاص شغف تھا۔ یہ گھوڑی حضرت امیر المومنین ہی کی سواری کے لئے کی گئی تھی اور حضرت امیر المومنین ایک عمدہ شاہ سوار ہیں۔

### مکتوب نمبر۸

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دَسُولِهِ الْكَرِيْمِ السلام عليم ورحمة الله وبركات بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

ہرایک خط پہنچنے پر دعا کی گئی ہے۔انشاءاللہ بعد میں کئی دن دعا میں کوشش کی جائے گی۔اللہ تعالیٰ ہرایک بلاسے محفوظ رکھے۔آمین ۔

۲ رجنوري ۷۰۰ و و مرزاغلام احمد

(نوٹ) اس خط سے حضرت میں موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک خاص عادت کا پیۃ ملتا ہے اور میں اس کو ذاتی علم اور بصیرت سے بھی جانتا ہوں۔ حضرت اقدس کا معمول تفا کہ جب ڈاک آتی تو ایک اجمالی دعاسب کے لئے کرتے اور پھر ہر خط کو پڑھتے وقت اور کھو لتے وقت صاحب خط کے مقاصد کے لئے دعا فرماتے اور اس کے بعد یہ بھی انتظام تفا کہ دعا کے لئے ایسے تمام ارباب کی ایک فہرست تیار ہوکر حضور کی خدمت میں بھیجی جاتی کہ دعا کے لئے ایسے تمام ارباب کی ایک فہرست تیار ہوکر حضور کی خدمت میں بھیجی جاتی میں دشمنوں کی جرفان صاحب عبدالمجید خان صاحب کے نام اس خط میں آپ نے ہر بلا سے محفوظ رکھا جانے کی دعا کی سے اور دورانِ ملازمت میں دشمنوں کی ہرمخالفت اور منصوبے سے جوائن کو نقصان پہنچانے کا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا وَلِلّٰہِ الْحَدُمُدُ ۔

(عرفانی کبیر)



### مكتؤب نمبره

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مخدومي مَرمي خان صاحب

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آج آپ کا خط مجھے ملاجس میں آپ تا کید فرماتے ہیں کہ حضرت کے نام جوآپ کا خط ہو اس کا جواب آپ سوائے حضرت کے اور کسی کے ہاتھ سے نہیں چاہتے۔ ساتھ حضرت نے آج مجھ سے دریافت فرمایا ہے کہ عبدالمجید صاحب کے خطوط کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا۔

میں تعجب کرتا ہوں کہ حضرت کے نام آپ کے خطوط کا جواب فوراً دیا جاتا ہے اور عموماً میں خود
کھتا ہوں بلکہ حضرت کی تحریبھی آپ کوروانہ کرتا ہوں۔ پھر بھی آپ نے حضور کوایسے الفاظ لکھے ہیں
جن سے حضور کو یہ خیال ہوا ہے کہ گویا آپ کو خطوط کا جواب ہی نہیں دیا جاتا۔ آپ کو چاہئے تھا کہ
بوضاحت لکھتے کہ میر بے خطوط کا جواب حضور کی طرف سے بدستخط محمد صادق پہنچتا ہے مگر مجھے اس کی
ضرورت نہیں۔

اوراب بھی آپ حضرت کواطلاع کر دیں اور کھول کر۔ اب رہی یہ بات کہ ہم آپ کے خطوط کا جواب لکھا کریں یا نہ لکھا کریں۔ سواس کے متعلق یہ گزارش ہے کہ مجھے آپ کا تھم مانتے بھی بھی تا ملل نہ ہوتا گر میں حضور علیہ السلام کے تھم سے مجبور ہوں۔ مجھے جب تھم ہوتا ہے کہ میں ایک خط کا جواب کھوں تو وہ مجھے ضرور کھنا پڑتا ہے، خواہ کسی کو پیند ہویا نا پیند۔ اس کا خیال نہیں۔ اطاعت بھم سے مطلب ہے۔ آج حضور نے مجھے تھم دیا کہ اس کا جواب کھو۔ میرے عرض کرنے پر پھر فر مایا کہ اچھا میں بھی کھوں گا گر آپ بھی کھو۔ فر مایئے اب میں کیا کروں۔ اللہ تعالی کا فضل آپ کے شاملِ حال ہو۔

والسلام خادم

محمرصا دق عفى الله عنه قاديان

اس واقعہ سے محبت اورا طاعت کے گراں قد رجذ بے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔



نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ جناب عالى!

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

حضور! عاجز کئی ایک عریضہ جات خدمت بابر کت میں گزارش کر چکا ہے۔ مگراس وقت تک کوئی جواب غلام کونہیں ملا۔ اس صورت میں طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے۔ اس لئے بار بار تکلیف دی جاتی ہے۔ یہاں پلیگ بڑی سخت ہے۔ حضور ہمارے لئے دعا فر ماویں ، بارگا والہی میں محض حضور کے تعلق کو جنا جنا کر دعا کی جاتی ہے ور نہ ہماری روحانی حالت بہت گندی ہے۔ حضور کے جواب کا منتظر۔ از کپورتھلہ ۲۰ مارچ ۲۰۹ء عبد المجید خال حضور کا غلام حضور کا غلام



برا درم السلام عليكم

بشارت نامہارسالِ خدمت ہے۔خدا تعالیٰ کافضل آپ کے ساتھ ہو۔

خادم محمرصادق

(نوٹ) اس کے بعد کے خطوط میں خال صاحب کے اصل خط بھی درج کر دیئے ہیں جن کے جوابات حضرت مسیح موعودعلیہ الصلو ۃ والسلام کی طرف سے دیئے گئے ہیں۔ (عرفانی کبیر)



السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کا تہ جواب لکھ دیں کہ خطوط آپ کے پہنچتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالی آپ کو مع تمام عزیز وں کے طاعون سے محفوظ رکھے۔ والسلام



### مكتؤب نمبراا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ السلام عليم ورحمة الله وبركاته بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ہرایک خط کے پہنچنے پر دعا کی گئی۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بعد میں کئی دعا ئیں کی جائیں گی۔خدا تعالیٰ ہرایک بلاسے محفوظ رکھے۔ آمین۔ ہم رجون کے 19۰ء



### مكتؤب نمبراا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ حبى في الله عبدالجيد خال

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

آپ کا خط ملا۔ آپ کے واسطے دعا کی جاتی ہے۔ حساب سرکاری میں اللہ تعالی سہولت عطا فرمائے۔ والسلام۔انثاء اللہ القدیر دعا کروں گا۔ آپ کا قریباً ہرروز خط پہنچتا ہے اور دعا بھی کی ہے۔ ۱۲رجون ک-۱۹ء

خاكسار

مرزاغلاماحمه

(نوٹ) خطنمبر۱۲ کا ابتدائی حصہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب قبلہ کا قلمی ہے جوان ایّا م میں حضور کے کا تب خطوط تھے یا آجکل کی اصطلاح میں پرائیویٹ سیکرٹری۔ان کی عادت میں تھا کہ جن خطوط کے جواب کے لئے حضرت کا ارشاد بھی ہوتا تھا۔خط لکھنے کے بعد حضرت کے حضور اس نیت اور مقصد سے پیش کردیتے کہ حضرت بھی خودکوئی جملہ یا کم از کم اپنا دستخط ہی کردیں جس کے خدام طلب گارر ہتے تھے۔ان ایام میں حضرت منشی محمد خال صاحب رضی اللہ عنہ کے ایا م علالت کا حساب ہور ہاتھا اور حضرت منتی اروڑ ہے خال صاحب اور حضرت منتی حسیب الرحمٰن صاحب رضی اللّه عظما بیکا م کرر ہے تھے۔ اللّه تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق حساب میں سہولت اور اولا د کے لئے نرم سلوک کے انوار ظاہر کر دیئے۔ مرحوم منتی صاحب ہی کا کچھ روبید ایصال طلب ثابت ہوا اور حکومت کپور تھلہ نے اسے ادا کر دیا۔ حضرت مرحوم اپنی دیانت، امانت اور تقوی و طہارتِ نفس میں ایک بے نظیر آ دمی تھے۔ مفرت مرحوم اپنی دیانت، امانت اور تقوی نے کے اپنی زندگی در ویشا نہ گزارتے تھے۔ جو ملتا تھا با وجو داتنے بڑے عہدہ پر مامور ہونے کے اپنی زندگی در ویشا نہ گزارتے تھے۔ جو ملتا تھا اس میں سے صرف قوت لا یموت رکھ کرسلسلہ کی نذر کر دیتے تھے۔ اللّہ! اللّه! کیا لوگ تھے۔ رضی اللّه عنہم ورضوا عنہ۔ (عرفانی کبیر)



#### مكتوب نمبرساا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

آپ کا خط پہنچا۔ میری بیرحالت ہے کہ میں قریباً ہیں روز سے بیار ہوں ، کھانتی کی بہت شدت ہے ، دوسر ہے وارض بھی ہیں۔ اس وقت میں ایسا کمزور ہو گیا ہوں کہ دعا میں پورا مجاہدہ اور کوشش نہیں کرسکتا۔ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو شخص مذکور کے لئے دعا کروں گا۔ اللہ تعالی رحم فرماوے۔ میں اس قدر کمزور ہو گیا ہوں کہ اس قدر تحریر بھی مشکل سے کی ہے۔ بیضدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اگر میری صحت میں خدا نخواستہ بچھ زیادہ خلل نہ ہوا تو حتی المقدور دعا کروں گا۔انشاء اللہ تعالیٰ۔ میری صحت میں خدا نخواستہ بچھ زیادہ خلل نہ ہوا تو حتی المقدور دعا کروں گا۔انشاء اللہ تعالیٰ۔ مرزاغلام احمد مرزاغلام احمد

(نوٹ) اس مکتوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام خطوط کے جواب میں کس قدرمخاط اور مستعد تھے۔اور آپ انسان کی فطرت کو سمجھتے تھے کہ خطوط کے جواب کے لئے وہ کسی قدر مضطرب رہتا ہے۔ دوسرے آپ نے دعا کے متعلق بھی قبول ہونے والی دعا کا راز بتایا کہ وہ ایک خاص مجاہدہ اور کوشش کو چاہتی ہے۔سوم۔ آپ کی طبیعت پرصدافت کس قدر غالب ہے۔ نمائش اور ریا سے آپ پاک ہیں۔ چونکہ بوجہ علالت شدید دعا کے لئے وہ حالات میسرنہیں ،صاف اعتراف فر مایا کہ اس وقت دعانہیں کرسکتا۔ اس مکتوب کے ہرلفظ سے آپ کا تو کل علی اللہ نمایاں ہے۔ (عرفانی کبیر)



نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ جناب عالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

حضور کی علالت طبع کاس کردل کوصد مہ ہوا۔ خدا تعالی جلد صحت کتی عطا فر ماوے۔حضور جان بیں اور گل جہاں جسم ہے۔حضور کی بیاری کی خبر سخت بے چینی کا موجب ہوتی ہے۔حضور بوالیسی ڈاک اپنی صحت سے اطلاع بخشیں۔اس معاملہ میں جس کے لئے حضور نے توجہ فر مائی تھی۔ وہ اب درست ہوتا معلوم ہوتا ہے بعنی صاحب بہا در نے جواستعفیٰ دیا تھاوہ اب واپس لینے کے قریب ہیں۔حضور کی خدمت میں بطور یا د د ہائی بعد عجز التماس ہے کہ حضور دعا فر ماویں کہ سری حضور اندر دام اقبالہ یعنی مہاراجہ صاحب بہا در کے دل میں نرمی پیدا ہواور وہ صاحب بہا در کی دلجوئی کر دیں۔ اقبالہ یعنی مہاراجہ صاحب بہا در کی دلوئی کر دیں۔ احتے میں صاحب خوش ہوجا کیں گے اور کام برستور بنارہے گا۔

صاحب بہادر کی میم ،حضور کی خدمت میں بعد عجز دعا کے لئے التماس کرتی ہیں۔خود حاضر ہونے کو تیار ہیں ۔مگر حالات موجود ہاجازت نہیں دیتے ۔ بعد میں وہ اس معاملہ میں کوشش کریں گے۔ ۱۹۰۸رفر وری ۱۹۰۸ء

عاجز غلام بنده عبدالمجيد نائب مهتمم از كيورتھله

# مکتوب نمبر ۱ ا

جواب ضرورلکھ دیں۔ ہم دعامیں مشغول ہیں۔تسلّی رکھیں۔

والسلام مرزاغلام احمر

برا درم مکرم خان صاحب

السلام عليكم

حضور جب آپ کے واسطے دعا میں مشغول ہیں تو تمام مشکلات خود ہی حل ہوجا کیں گے۔ آپ کے مضطر بانہ خط پڑھ کر عاجز نے بھی دعا کی ہے۔ گر حضورا قدس کی دعا کے بعد کسی کی دعا کی ضرورت نہیں۔ مگر حصولِ ثواب کے واسطے اور آپ کی تکلیف کومسوس کر مے محبت دلی سے بے اختیار دعا ہوتی ہے۔ اپنے حال سے روز انہ اطلاع کیا کریں۔ تازہ الہام ظَفَرَ کُمُ اللّٰهُ ظَفُرًا مُّبِینًا کے

حادم محمرصا دق عفی اللّدعنه



نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ جناب عالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عاجز اپنے جھوٹے بھائی عزیز بشیراحمد کوسہار نپور کے کالج متعلقہ باغات کی اورسیئر کلاس میں داخل کرنا جا ہتا ہے مگر بجز حضور کی اجازت حاصل کئے اور اس کے داخلہ کے قبل دعا کرائے بغیر میں ہرگز اس کو وہاں پر بھیج نہیں سکتا۔اجازت حاصل کرنے کے واسطے ایک عریضہ بذریعہ ڈاک گز ارش

کر چکا ہوں جس کا جواب عاجز کو موصول نہیں ہوا اور اگر حضور اجازت دے دیں تو وقت داخلہ تھوڑا ہے۔ اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ بذر بعد عریضہ دستی اجازت کی درخواست کی جائے اور دعا کے لئے خواستگار ہوں۔ چنا نچہ حامل عریضہ طذا کو حضور کی خدمت میں بھیجتا ہوں کہ کالج مذکور میں سہ سالہ پڑھائی ہے اور گور نمنٹ ملا زمت دینے کی ذمے دار ہے اور جوتعلیم پوری کر کے ملا زمت کریں ان کو گور نمنٹ ابتدائی شخواہ ہائے روپیہ کے قریب دے گی۔ کالج نیا ہے۔ شروع میں وظیفہ بھی پڑھائی کے لئے سرکا رسے قریباً کل لڑکوں کو ماتا ہے۔ اگر حضور پیند فرما ویں تواجازت دے دیں اور دعا فرما کر فخر بخشیں تا کہ عزیز بشیر احمد کے داخل کرانے کا جلدا نظام کرایا جاوے ور نہ جیسا تھم ہو کیا جاوے در نہ جیسا تھام ہو کیا جاوے در نہ جیسا تھام ہو کیا جاوے در نہ جیسا تھام ہو کیا جاد کیا جاوے در نہ جیسا تھام ہو کیا جاد کیا جو دیا کہ جواب با صواب کا منتظر۔ بندہ عبر المجید نا نب مہتم میں بندہ عبر المجید نا نب مہتم

از کیورتھلہ

(حضور میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھوں۔اگر حضور کسی چیز کے لئے حکم کریں جو کہ بیٹ ماہِ حال کو لیعنی جب قادیان حاضر ہوں ہمراہ لیتا آؤں۔عاجز غلام۔ بندہ عبدالمجید )

# مکتوبنمبر۵ا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا ڈاک میں بھی خط پہنچا تھا۔ مجھے چونکہ دورہ کے طور پر بیاری لائق ہو جاتی ہے اس وقت جواب لکھنے سے معذور ہو جاتا ہوں۔ آج جواب لکھنا چاہتا تھا کہ آج بھی بیار رہا۔ میرے نزدیک چومضا نَقہ نہیں تو کلاً علی اللّٰد داخل کرا دیا جاوے۔ میں انشاء اللّٰد دعا کروں گا کہ خدا تعالیٰ کا میاب کرے اور بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ باقی خیریت ہے۔ محمود احمد اس جگہ نہیں ہے خط اس جگہ رکھ لیا ہے وہ امر تسرگیا ہوا ہے۔ باقی خیریت ہے۔ وہ امر تسرگیا ہوا ہے۔ باقی خیریت ہے۔

مرزاغلاماحمة عفىءنه



# عكس مكتوبات

بنام

حضرت خان عبد المجيد خال صاحب رض الله تعالى عنه

عكس مكتؤب نمبرته

بح الوارمي الرقع محمد المحمد out of the second المام عرب الرفايات

# عکس مکتوب نمبر۵

Elasie. (By all Tent w/ (P) 6/3 30 co bido to his 20 معرست المرح ألى المراسكية To race to and the far و المالي د ما داري و الى الم الثي مرس المروس المرس والمديد المراسة المرس ال ( Who was a sign tobe and to

## عكس مكتوب نمبرا

میم، نیالریمن الهیم و مال می المی الهیم و می افزیم میبان محبد الهید منان میا حب سلمه

السام مذیکم درمان الهیمت کمی و و است بست علیل جزری بنی المقدست و می افزیم میبان میبان میبان علیل جزری بنی المقدست و میبان م

# عکس مکتوب نمبرے

من المراه المرا

## عکس مکتوب نمبر•ا

Most product of the son

عكس مكتؤب نمبريها

Marie Color Color

# عکس مکتوب نمبر۵ا

المراع من المراع من المراع ال

# حضرت صاحبزا ده پیر سراج الحق صاحب نعمانی سرساوی رضی الله تعالی عنه

# حضرت صاحبزادہ پیرسراج الحق جمالی نعمانی سرساوی رضی الله تعالی عنه کے نام تعارفی نوٹ

حضرت صاحبزادہ سراج الحق صاحب سَابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِیں سے ہیں اوراس میں کچھ شبہ نہیں کہ انہوں نے سلسلہ کے لئے بہت بڑی قربانی کی تھی۔ وہ ایک سجادہ نشین خاندان کے رکن تھے اور اپنے مریدوں کا بھی ایک وسیع حلقہ رکھتے تھے لیکن جب ان پرسلسلہ کی صدافت کھل گئی تو انہوں نے اس عظمت وراحت پر لات مار دی اور حضرت مسیح موعود علیه الصلو ۃ والسلام کے درواز ہیر دُھونی ر مالی۔ میں انشاءاللہ العزیز صاحبز اوہ صاحب کی زندگی پر بہت جلدا یک مضمون لکھنے کا عزم رکھتا ہوں ۔ایک شخص جس کی عمر کا بہت بڑا حصہ نا زونعت میں گز را ہواور جواپیخ خاندان اوراییخ مریدوں میں اکرام واحتر ام کا مرکز ہو،سلسلہ احدیہ میں آنے کے بعد اس کی زندگی میں جیرت انگیز تغیر ہوا۔ وہ فی الحقیقت ایک درویش کی زندگی بسر کرتا تھا۔ آخری وقت تک اس نے کوشش کی کہ وہ اپنی محنت سے روٹی کمائے ۔ کتابت کے ذ ربعہ پھیم صے تک وہ اپنی قُون کا یکھُونت پیدا کرتے رہے لیکن جب قویٰ نے جواب دے دیا اوراس کام کو نہ نبھا سکے تو حضرت خلیفۃ کمسے ایّدہ اللّٰہ بنصرہ العزیز خصوصیت سے ان کی ضروریات کا لحاظ رکھتے تھے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی زندگی کا آخری دور نہایت عسرت اور امتحان کا دور تھا مگر وہ اس دور میں یورے ثابت قدم رہے اوراس امتحان میں کا میاب ہوئے ۔ان کی زندگی کا آخری کارنامہ بیہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حالات زندگی لکھ رہے تھے جو انہیں یا دیتھے۔ میں ان کی زندگی میں چاہتا تھا کہ اس مسودہ کو دیکھوں۔انہوں نے

خواہش بھی کی لیکن مجھے اپنے بھیڑوں سے فرصت نہ ملی ۔ وہ اکثر بیار رہتے تھے۔
مگر نہایت صبر وحوصلہ سے اس بیاری کو برداشت کرتے جب ذرا إفاقہ ہوجاتا توباہر
نکل آتے ۔ آخر عمر میں لوگوں سے مصافحہ کرنے سے گھبراتے تھے۔ اس لئے کہ لوگ
جومجت سے ہاتھ کو دباتے تو وہ اس شدت کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ مجھے بعض
احباب کے متعلق بیر حسرت رہے گی کہ میں ان کی آخری ساعات میں ان کے پاس نہ
تھا۔ غرض کا غذات میں کچھ مکتوبات مل گئے جن کو میں صاحبز ادہ صاحب کی یا دتا زہ
رکھنے کو ذیل میں درج کرتا ہوں ۔

(عرفانی)

# فهرست مکتوبات بنام حضرت صاحبزاده پیرسراج الحق صاحب نعمانی سرساوی ً

| صفحہ | تاریخ تحریر                     | مكتوبنمبر  | صفحہ | تاریخ تحریر          | مكتؤب نمبر |
|------|---------------------------------|------------|------|----------------------|------------|
| 1+1  | ۴ رنومبر ۸۷ء                    | 14         | ۸۹   | ۲۲راگست ۱۸۸۳ء        | 1          |
| 1+1  | بلاتاريخ                        | ۱۸         | ۸٩   | ۲ رمنی ۱۸۸ ء 🥮       | ۲          |
| 1+1" | سااردسمبر ۱۸۸۷ء                 | 19         | 9+   | ۸ردهمبر ۱۸۸۴ء        | ٣          |
| 1+1~ | ۲۸ مئی ۱۸۸۸ء 🚭                  | ۲+         | 91   | سرمارچ ۱۸۸۵ء         | ۴          |
| 1+1~ | ۱۸۸۸ء 🕮                         | ۲۱         | 95   | ٩رجون٨٥ء             | ۵          |
| 1+0  | ۱۹راگست ۱۸۸۸ء                   | **         | 911  | ۲۱رجون ۱۸۸۵ء         | ۲          |
| 1+4  | ۴ رنومبر ۱۸۸۸ء 🕮                | 78         | ٩٣   | <i>ارجون ۱۸۸۵ء ﷺ</i> | 4          |
| 1+4  | ۷ردسمبر ۱۸۸۹ء 🍪                 | 44         | 90   | ورمارچ ۲۸۸۱ء         | ٨          |
| 1+4  | ۲۵/جنوری۱۸۹۰ء                   | <b>r</b> a | 9∠   | بلاتاريخ             | 9          |
| 1+/\ | بلاتاريخ                        | 77         | 9∠   | ۲۶راپریل ۲۸۸۱ء       | 1+         |
| 1•٨  | ۲۲ رفر وری ۹۰ ء 🕮               | 14         | 91   | ۳رجون ۱۸۸۱ء          | 11         |
| 1+9  | <i>∠ر</i> جون•۹۸اء <sup>∰</sup> | ۲۸         | 99   | ۳رجولائی ۲۸۸۱ء       | 11         |
| 1+9  | ۲رستمبر۱۸۹ء 🕮                   | 49         | 99   | ۵/دسمبر۸۱ء           | Im         |
| 11+  | ۲۲را کوبر۱۸۹۶ 🕮                 | ۳.         | 1++  | ۳راپریل ک۸۸اء        | ١٣         |
| 11+  | ۲۵ را کتوبر ۱۸۹۰ء               | ۳۱         | 1+1  | ۳۰رجولائی ۱۸۸ء       | 10         |
| 111  | ۷رنومبر۴۹ء                      | ٣٢         | 1+1  | ۲۲/ا کتوبر ۸۵ء       | 17         |

| ) <b>)</b> (• |                   |            |       |                   | <i>y</i> , <i>c</i> , , |
|---------------|-------------------|------------|-------|-------------------|-------------------------|
| صفحہ          | تاریخ تحریر       | مكتوبنمبر  | صفحہ  | تاریخ تحریر       | مكتوبنبر                |
| 111           | ۲۱راپریل ۱۸۹۶ء    | <b>Υ</b> Λ | 111   | بلاتاريخ 🥵        | ٣٣                      |
| ITT           | ۲۸ راگست ۱۸۹۲ء    | ۴۹         | 11111 | ۸رمئی۹۱ء          | مهم                     |
| ITT           | ۲ رستمبر۱۸۹۲ء     | ۵٠         | ۱۱۴   | ۸ارمئی ۱۸۹۱ء 🅯    | ra                      |
| 171           | ااراكة بر١٨٩٢ء    | ۵۱         | االد  | ڪار جولائي ٩٠ء 🥮  | ٣٦                      |
| 144           | ۲۳ رنومبر ۱۸۹۲ء 🥮 | ۵۲         | 110   | ۱۸راگست ۱۸۹ء 🥮    | ٣2                      |
| 110           | ۸ردسمبر۱۸۹۲ء 🥮    | ۵۳         | 110   | 19رستمبرا9ء       | ۳۸                      |
| ١٢۵           | اارجون ۹۴ء        | ۵۳         | III   | کیم اکتوبر ۹۱ ء 🥮 | ۳٩                      |
| 174           | بلاتاريخ          | ۵۵         | 114   | باتاريخ           | ۴٠)                     |
| Imm           | بلاتاریخ          | ۲۵         | 114   | ۳ارنومبر۹۱ء 🥯     | ا۲                      |
| Imm           | ۴۲ رستمبر         | ۵۷         | IIA   | ۲۲رنومبر۱۹۸۱ء     | ۴۲                      |
| ١٣٦٢          | ۲۲رستمبر ۱۸۹۸ء 🕮  | ۵۸         | 119   | باتاریخ           | ٣٣                      |
| 150           | ۳۲راپریل ۱۹۰۶ء 🕮  | ۵۹         | 119   | ۲ار جنوری ۱۸۹۲ء 🕮 | 44                      |
| 124           | ۸ مئی ۷۰ ۱۹ء 🕮    | 7+         | 14+   | ۱۹رجنوری ۱۸۹۲ء 🅯  | <i>r</i> a              |
| 12            | ۱۹۰۷ گست ۷۰۹ء     | וץ         | 14+   | کیماپریل۱۸۹۲ء 🥮   | ۲٦                      |
|               |                   |            | 171   | ۵۱راپریل ۱۸۹۶ 🕮   | <b>۲</b> ۷              |

## مكتوبنمبرا 🖁

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ ازعاجزعائذ بالله الصمدغلام احمد

بخدمت اخویم مخدوم ومکرم حضرت صاحبز ا ده سراج الحق صاحب سلّمهٔ تعالیٰ

السلام عليكم ورحمة اللّدوبر كانته

عنایت نامہ پہنچا موجب مہر بانی ہوا۔اب جس طور سے خدا تعالی نے چا ہا معاہدہ ہو چکا۔ آں مخدوم دعا کریں کہ اللہ تعالی مددونصرت فر ماوے۔ آپ کی ملا قات کو بہت دل چا ہتا ہے اور سفر دہلی میں چند موانع کے باعث سے ہنوز توقف ہے۔انشاء اللہ القدیر جب اس طرف کا پختہ ارادہ ہوگا اطلاع دوں گا اور بشر ط زندگی و توفیق ایز دی حالات جدیدہ سے اطلاع دیتار ہوں گا۔ والسلام خاکسار

غلام احمر عفى الله عنه

ازقاديان



# مكتوب نمبرا

مخدومی مکرمی اخویم مولوی سراج الحق صاحب سلّمهٔ

السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کا تہ بعد سلام مسنون آ ں مخدوم کے پانچ روپیہاس عاجز کوآج پہنچ گئے اس لئے بطور رسیدا طلاع دیتا ہوں۔ باقی سب خیریت ہے۔ والسلام ۲ رمئی ۱۸۸۴ء غاکسار



### مكتؤب نمبرسا

مخدومي مكرمي اخويم صاحبزا دهسراج الحق صاحب ستمهُ تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آں مخدوم کا عنایت نامہ جومحبت سے بھرا ہوا (تھا پہنچا۔ عرفانی ) جَزَاکُمُ اللّٰهُ خَیْرَ الْجَزَاءِ وَ اَحْسَنَ اِلْیُکُمُ فِی اللّٰهُ نَیْا وَ الْعُقُبٰی۔ بیعا جز حضرت عزّ اسمهٔ میں شکر گزارہے کہ ایسے مخلص دوست اسی نے میرے لئے میسر کئے۔ فَا لُحَمُدُ لِلّٰهِ۔

ہمیشہ حالات خیریت آیات سے مطلع فر ماتے رہیں اوراس جگہ بفضلہ تعالیٰ سب خیریت سے ہے۔ ۸ردسمبر۱۸۸۴ء غلام احم عفی عنہ

(نوٹ) اس مکتوب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صاحبز ادہ سرائ الحق صاحب ۱۸۸ء میں حضرت کی خدمت میں پہنچ کچکے تھے اور اخلاص وعقیدت کی منزلوں کو طے کر رہے تھے۔ حضرت میں معنوہ موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام پر تو اللہ تعالیٰ کی حمہ وشیح کا اثر غالب تھا اور وہ ہرا مرکو فعل باری ہی کا نتیجہ یقین کرتے تھے۔حضور کے مکتوبات کے پڑھنے سے یہ بھی نمایاں ہوتا ہے کہ حضور اپنے خدام اور غلاموں کو کس محبت اور ادب سے خطاب کرتے تھے۔ یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کا ایک نمونہ ہے۔ خدام اور وابندگانِ دامن آپ کی روحانی اولا دتھی اور آپ انگور مُوْ اوُلادَ کُمُ کے ماتحت ہر شخص سے بہ محبت واکرام پیش آتے تھے۔ اگر مُوْ اوُلادَ کُمُ کے ماتحت ہر شخص سے بہ محبت واکرام پیش آتے تھے۔



### مكتؤب نمبرته

از عاجز عائذ بالله الصمدغلام احمد بخدمت اخويم صاحبز اده سراج الحق صاحب السلام عليم ورحمة الله وبركاته

(نوٹ) یہ مکتوب شریف قریباً پچاس سال پہلے کا ہے۔ پیرصاحب چونکہ ایک سجادہ نشین کے بیٹے تھے اور عملیات اور چلّہ کشیوں کو ہی معراج سلوک ومعرفت یقین کرتے تھے۔ اس لئے انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام سے اس زمانے میں جب کہ ابھی بیعت بھی نہیں لیتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے برکات اور فیوض کو بطور منتر حاصل کرنے کے لئے اجازت جا ہی ، جیسا کہ آج کل کے مرقبہ پیروں اور سجادہ نشینوں میں بیطریق جاری ہے۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام نے انہیں حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ جب تک

ازقاديان

انسان اس روح کواپنے اندر پیدانہ کرلے جوسور ۂ فاتحہ میں رکھی گئی ہے محض منتر جنتر کے طور پر پڑھنے سے وہ بر کات حاصل نہیں ہو سکتے ۔ یہ عجیب نکتہ معرفت ہے اور اس سے آپ کی ایمانی اور عملی قوت کا پیۃ لگتا ہے کہ معرفت ِالہّتہ کے کس بلند مقام پر آپ پہنچے ہوئے تھے۔



# مکتوب نمبر۵

از عاجز عائذ بالثدالصمدغلام احمر

بخدمت اخويم مخدومي ومكرم محبي صاحبز اده سراج الحق صاحب سلّمهٔ تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

اس جگہ بفضلہ تعالیٰ ہرایک طرح سے خیریت ہے۔ خداوند کریم آس محب مخلص کوخوش رکھے۔
عنایت نا مہجس وقت آیا دوسر ہے روزیہاں سے جواب لکھ کرروانہ کیا گیا تھا مگر کل کے عنایت نا مہ
سے جو وار دہوکر موجب خوثی ہوا معلوم ہوا کہ وہ پہلا خطاس عا جز کا نہیں پہنچا۔ بیعا جز آپ کی توجہ کا
بہت شکر گزار ہے اور آپ کے ملئے کودل چا ہتا ہے مگر موقوف ہر وقت ہے۔ آپ بلا تکلف کاروبار متعلقہ
اس طرف سے مسرور فرمایا کریں۔ حصہ پنجم انشاء اللہ اب عقریب چھپنے والا ہے اور ایک خبرتا زہ خبر
بیہ ہے کہ اِندر من مراد آبادی نے جوایک بڑا مخالف اسلام ہے دعوی کی کیا تھا کہ اگر چوہیں سورو پید
میرے لئے سرکار میں جمع کرا دیا جائے تو میں ایک سال تک قادیان میں کوئی نشان دیکھنے کے لئے
میرے لئے سرکار میں جمع کرا دیا جائے تو میں ایک سال تک قادیان میں کوئی نشان دیکھنے کے لئے
مغیروں گا اور اسی غرض سے اس نے اوّل نابھہ سے اور پھر لا ہور میں آ کر خط کھا مگر اللہ تعالیٰ کے
فضل سے شکست کھا کر بھاگ گیا یعنی چوہیں (سَو) رو پیدا یک مسلمان نے اُس کے ایک سال کے
لئے اس عا جز کودے دیئے کہ تا حسب منشا اِندر من سرکار میں جمع کرائے جا کیں۔ آخروہ اس بات کا
مام سنتے ہی فراری ہوا۔ فَالْحَمُدُ لِللَّهِ عَلٰی ذَلِاتَ۔
والسلام
غلام احمد



### مكتؤب نمبرا

از عاجز عائذ بالله الصمد غلام احمد بخدمت اخويم مخدوم ومكرم صاحبز اده سراج الحق صاحب سلّمهٔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

کل ایک خط خدمت میں روانہ کر چکا ہوں۔ گر آپ کے سوال کا جواب رہ گیا تھا سواب کستا ہوں۔ علماء اس سوال کے جواب میں اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے فَصَنْ گانَ مِنْ ہُوں ۔ علماء اس سوال کے جواب میں اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے فَصَنْ گانَ مِنْ اللهُ عَمْ مُریض ہو یا کسی مِنْ گئے مُ صَنِّ اللهُ مُریض ہو یا کسی سفولیل یا کثیر پر ہوتو اس قدر روز ہے اور دنوں میں رکھ لو۔ سواللہ تعالی نے سفر کی کوئی حدمقر رہیں کی اور نہا حادیث نبوی میں حدیا ئی جاتی ہے۔ بلکہ محاورہ عام میں جس قدر مسافت کا نام سفر رکھتے ہیں وہی سفر ہے۔ ایک منزل جو کم حرکت ہواس کو سفر نہیں کہا جاتا۔ والسلام ہم اللہ جون کا ۱۸۸ء

غلام احمر عفى عنه

(نوٹ) سفر میں روزہ کے متعلق بڑی عجیب وغریب بحثیں ہیں اور سفر کے تعیّن اور مقدار میں مختلف آراء ہیں مگر حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسا آسان اور عام فہم اصل تعلیم فرما دیا ہے جس سے ایک عامی بھی فائدہ اُٹھا سکتا ہے اور حقیقت میں اَلْدِیْنُ یُسُر ؓ کے یہی معنی ہیں ۔خود سفر اور حالتِ بیاری میں روزہ کوخد اتعالی نے یُسر کے رنگ میں بیان کیا ہے۔ پھر اس میں ایچا پیچی نئے مشکلات پیدا کرنا ہے۔ یہ حضرت کے رنگ میں بیان کیا ہے۔ پھر اس میں ایچا پیچی نئے مشکلات پیدا کرنا ہے۔ یہ حضرت کے تفقیہ کا ایک بین ثبوت اور امتیاز ہے۔

(عرفانی کبیر)



# مکتوب نمبر کے

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ ازعاجزعائذ بالله الصمدغلام احمد

۷۲رجون۱۸۸۵ء

بخدمت اخويم مخدوم مكرم صاحبز اده سراج الحق صاحب نعماني

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

عنایت نامہ پہنچا موجب مسرت ہوا۔اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش وخرم رکھے۔ بعد إتمام کارروائی خطوط رجسٹری شدہ حصہ پنجم چھپنا شروع ہوگا۔ اوّل اس کارروائی کا انجام تک پہنچ جانا از بس ضروری ہے۔خدا تعالیٰ کوئی الیی تقریب کرے کہ آپ کی ملا قات ہوجائے۔ماہ شوال میں اس عاجز کا دہلی جانے کا ارادہ ہے اور شاید سہار نپور بھی جانا ہوگا اگر اس تقریب پر ملا قات ہوتو ممکن ہے۔ بخد مت مولوی عبد الکریم صاحب سلام مسنون پہنچے۔

والسلام خاكسار غلام احم عفي عنه



### مکتوب نمبر۸

مکرمی مخد ومی اخویم!

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامه نیزیک دستار مدیه آل مخدوم پہنچا۔ حقیقت میں بیعمامہ نہایت عمدہ خوبصورت ہے جو آپ کی دلی محبت کا جوش اس سے متر شح ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کوخوش رکھے۔ (آمین) اوراب بیہ عاجز شاید ہفتہ عشرہ تک اس جگہ گھمرے گا۔ زیادہ نہیں۔ والسلام 4 رمار چ ۱۸۸۲ء

> غلام احم<sup>ع</sup>فی عنه از هوشیار پور

(نوٹ) حضرت اقدس کا سفر ہوشیار پورایک تاریخی سفر ہی نہیں بلکہ اس سفر کے ساتھ بہت سے نشانات وابستہ ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ایک تحر یک خفی کے ماتحت کچھ عرصے کے لئے ضلع گورداسپور کے پہاڑی علاقہ (سوجان پور) کی طرف جا کرعبادت کرنا چاہتے سے ۔لیکن پھر خدا تعالیٰ کی صاف صاف وحی نے آپ کو ہوشیار پور جانے کا ایماءفر مایا اور اس شہر کا نام بتایا۔ اس سفر میں تحریر کا ایک خاص کا م بھی زیر نظر تھا۔ چنا نچہ حضور نے مرحوم چوہدری رستم علی خان صاحب کو لکھا تھا کہ

'' حسبِ ایماء خدا وند کریم بقیه کام رساله کے لئے اس شرط سے سفر کا ارادہ کیا ہے کہ شب وروز تنہائی ہی رہے اورکسی کی ملاقات نہ ہوا ورخدا وند کریم جلّ شانۂ نے اس شہر کا نام

بتادیا ہے کہ جس میں کچھ مدت بطور خلوت رہنا چا ہے اور وہ شہر ہوشیار پور ہے۔ اِلٰی آخِرِ ہ۔ بیسفر حضرت نے قادیان سے سیدھا ہوشیار پورکو کیا تھا''۔

چنانچیہ ۱۹رجنوری ۱۸۸۱ء کوحضور معہ حضرت حافظ حامد علی صاحب وحضرت منشی عبد الله صاحب و میاں فتح خال (پیشخص بعد میں مولوی محمد حسین بٹالوی کے اثر میں آگیا، ضلع ہوشیار پور کارہنے والاتھا) روانہ ہوئے اور ہروز جمعہ ہوشیار پور پہنچ کر طویلہ شخ مہر علی صاحب میں فروکش ہوئے تھے۔اسی سفر میں ماسٹر مرلی دھر سے مباحثہ ہوا جو کتاب سرمہ چیثم آریہ کی صورت میں شائع ہوا۔

اس سفر کے برکات عظیم الشان ہیں۔خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں فر مایا تھا <sup>دو</sup> تیرے سفر کو جو ہوشیار پوراورلود ہانہ کا سفر ہے تیرے لئے مبارک کردیا۔''

(اشتهار۲۰ رفر وری ۱۸۸۷ء)

ان عظیم الثان برکات میں سے ایک وہ ہے جو مصلح موعوداور پھر بشیر کے متعلق ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ مکتوبات کی اس جلد کے شائع کرتے وقت حضرت مرز ابشیرالدین محمودا حمد اَیَّدہُ اللّٰہُ اُلاَ حَدُّ نے خدا تعالیٰ کی وحی اور الہام سے مشرف ہو کر مصلح موعود ہونے کا دعو کی کر دیا ہے اور اس کا اعلان دنیا میں ہو چکا ہے۔ اسی سلسلہ میں ہوشیار پور، لا ہور اور دہلی میں کا میاب جلسے ہو چکے ہیں۔ خدا کا فضل اور رحم ہے کہ خاکسار عرفانی کمیر تو عرصہ در از سے اس موعود کے متعلق ایمان رکھتا تھا جیسا کہ اس کی تحریروں سے ظاہر ہے مگر اب کشفِ غطاء ہو گیا اور منکرین کے لئے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ تا ہم ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ آئھ کے اندھوں کے لئے مینیات اور حقائق کا مہربیں آتے۔

(عرفانی کبیر)



### مكتوب نمبره

مخدومی مکرمی اخویم صاحبز اده صاحب سراج الحق صاحب سلّمهٔ تعالی

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آج عنایت نامہ بننج کرطبیعت کونہایت بشاشت اورخوشی ہوئی۔خداوند کریم آپ کے فرزند دلبند
کی عمر دراز کرے اور آپ کے لئے مبارک کرے۔ آمین ثم آمین۔ آس مخدوم نے اوّل مجھ کو ہدیہ
عمامہ خوب وعطر عمدہ بھیجا اور اب مہندی اورجُوتہ کے لئے آپ نے لکھا ہے۔ چونکہ مخض محبت اوراخلاص کی
راہ سے آپ لکھتے ہیں اس لئے مجھے منظور ہے۔ بیتا گاجو خط کے درمیان بھیجنا ہوں اس عاجز کے جوتہ
کی نوک تک آتا ہے کل لمبائی جوتہ کی یہی ہے۔ افسوس کہ اشتہا رموجود نہیں۔ انشاء اللہ اگر مل گئے تو
روانہ کردوں گا۔ زیادہ خیریت۔
والسلام

خاکسار ء:

غلام احر عفى عنه



نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مخدوى مَرمى

السلام علیم ورحمة الله و بر کاته جَوَ اکُمُ اللَّهُ وَ اَحُسَنَ اِلَیْکُمُ ۔ بیاج: چوڑے پنجہ کا جوتا پہنتا ہے اور ہر طرح سے خیریت ہے۔ والسلام فاکسار غلام احمر عفی عنہ



### مكتؤب نمبراا

مخدومی مکرمی اخویم سلّمهٔ تعالیٰ

(نوٹ) حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام چونکہ شکور خدا کے عبرِ شکور تھے۔
اس لئے اپنے خدام کی ہر خدمت کونہایت عزت وقدر سے دیکھا کرتے تھے۔ معمولی سے معمولی کا م بھی کوئی کرتا تو جَـزَامُحُـمُ اللّٰهُ اَحُسَنَ الْبَحَزَاءِ فر ماتے اوراس کوقد روعزت کی نظر سے دیکھتے۔ اس چیز نے آپ کے صحابہ میں اخلاص کی ایک عملی روح پیدا کر دی تھی اور ہرایک صادق چا ہتا تھا کہ خدمت کے لئے آگے ہؤھے۔

صاحبزادہ سراج الحق صاحب اب ہمارے درمیان نہیں۔ وہ خود ایک پیرزادہ تھے اور لوگوں سے نذرانہ لیتے اور ایسی فضاء میں ان کی تربیت اور اُٹھان ہوئی تھی کہ خدمتِ اسلام کے لئے کچھ خرچ کرنے کا موقع نہ تھا لیکن جب خدا تعالی نے انہیں راوحق د کھایا تو انہوں نے اپنے اخلاص کا ہررنگ میں ثبوت دیا۔ فَجَزَاهُ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْجَزَاءِ۔ انہوں نے اپنے اخلاص کا ہررنگ میں ثبوت دیا۔ فَجَزَاهُ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْجَزَاءِ۔ (عرفانی کیبر)



## مکتوبنمبراا<sup>®</sup>

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مخدومی مکرمی صاحبز اده سراج الحق صاحب سلّمۂ تعالیٰ

سلامً عليك ورحمة الله

کوئی تین روز ہوئے پارسل اسٹیشن بٹالہ میں آگیا ہے لین بلٹی آپ کے پاس واپس کی گئی ہے۔ آپ بلٹی بہت جلدوا پس کر دیں اس میں جس قدر دریہوگی اسٹیشن پرایک آنہ یومیہ پارسل کا کرایہ دینا پڑے گا۔ ۳رجولائی ۱۸۸۲ء

غلام احرعفى عنه



### مكتؤب نمبرساا

مخدومي مكرمي اخويم سلمئه تعالى

السلام عليكم ورحمة اللهدوبر كانته

پہلے آج ہی ایک خط روانہ خدمت ہو چکا ہے۔ اب دوبارہ اس لئے تحریر خدمت کرتا ہوں کہ چونکہ نسخہ جات برا ہین احمد بیصرف ہیں عدد میرے پاس موجود ہیں اس لئے قرینِ مصلحت بیہ ہے کہ اگر کم سے کم ۲۵رو پے فی نسخہ پرخریداردیں۔ ان حیدرآ بادی صاحب کو منظور ہوتو جس قد رخریداری کا پختہ اور قطعی طور پر ارادہ ہواس سے وعدہ جلد دیں بطور ولیو پے ایبل کے بھیجے جائیں۔ بیمنا سب نہیں معلوم ہوتا کہ اُس جگہ جمع رہیں کیونکہ بلحاظ ضخامت کتاب ۲۵رو پے ایبل کے بھیجے جائیں جوسورو پیر فی نسخہ پر کہ ان جلدوں کے روانہ کرنے کے بعداس طرف بعض عمدہ خریدار پیدا ہوجائیں جوسورو پیر فی نسخہ پر کتاب بلیے کو تیار ہوں تب اگر اس جگہ کوئی کتاب ہی نہ ہوتو کیا کیا جائے اور یہ نہایت صاف انتظام ہے کہ حیدرآ باد میں جیسے جوئی خریدار کم سے کم ۲۵رو پے پر پیدا ہواس کی وہاں سے اطلاع آجائے کہ حیدرآ باد میں جیسے جیسے کوئی خریدار کم سے کم ۲۵رو پے پر پیدا ہواس کی وہاں سے اطلاع آجائے

اور فی الفور بذریعہ ولیو ہے ایبل وہاں کتاب بھیجی جائے تا کوئی حرج عائد نہ ہو۔ کیونکہ حساب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الحقیقت دراصل سورو پیہ قیمت کی کتاب ہوگی اور جو کچھ کم قیمت پر کتابیں فروخت ہوتی ہیں ان کا حرج اٹھا تار ہوں گا۔اوّل میرا خیال تھا کہ شاید صندوق میں کتابیں بہت ہوں گی اور رو پیہ کی ضرورت تھی تواس دھو کہ ہے لکھا گیا تھالیکن اب معلوم ہوا کہ کتابیں توختم ہو چکییں۔آپ مفصل حال دریافت کر کے اطلاع دیں اور اس وقت تک کتابیں روانہ نہیں ہوسکتیں کہ اس میں حرج مفصل حال دریافت کر کے اطلاع دیں اور اس وقت تک کتابیں روانہ نہیں ہوسکتیں کہ اس میں حرج مفسل حال دریافت کر کے اطلاع دیں اور اس وقت تک کتابیں روانہ نہیں ہوسکتیں کہ اس میں حرج مفسور ہے۔ جب تک پختہ بات نہ ہوتب تک ناحق کے جھڑے کا اندیشہ ہے۔ پہلے کئی جگہ ایسا معاملہ میش آ چکا ہے۔اور چار جلدیں ایک نسخہ کی ارسالی خدمت ہیں ان کی رسید سے مطلع فر ماویں۔والسلام کے دسمبر ۸ م

غلام احمر از مقام صدرانبالها حاطه نا گرمنی متصل محلّه کو هستان بنگله شیخ محمرلطیف



مكتؤب نمبرهما فخ

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مخدومی مکرمی اخویم صاحبز اد ہ سراج الحق صاحب سلّمهُ الله

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

امرتسر میں آنمکرم کا عنایت نامہ مجھ کو ملا اور آپ کی خیروعافیت سے خوشی حاصل ہوئی۔ میں نے آپ کے پہلے کارڈ کی بھی ابھی تک تعمیل نہیں کی۔ انشاء اللہ تعالیٰ قادیان میں جا کریہ کتابیں روانہ کردوں گا۔ تین چارروز تک انشاء اللہ قادیان میں پہنچ جاؤں گا اور آپ کی توجہ اور جدو جہد کا شکر گزار ہوں۔ والسلام میں کیا کہ مار پیل کے ۱۸۸۷ء خاکسار

غلام احمر از قا دیان ضلع گور داسپور

## مکتوبنمبر۵ا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ ازعا جزعا كذبا للّذالصمدغلام احمد

بخدمت اخويم مخدومي مكرمي صاحبز اده محدسراج الحق صاحب سلّمهٔ تعالیٰ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامہ پہنچاموجب اطمینان خاطر وفرحت دل ہوا۔ انشاء اللہ جب اس عاجز کامصتم ارادہ سفر دہلی کا ہوگا تو تاریخ سے اطلاع دوں گا اور آپ کے ملنے کا بہت شوق ہے۔
• السلام والسلام خاکسار

غلام احمد عفى عنه



#### مكتؤب نمبراا

مخدومی مکرمی اخویم صاحبز اده سراج الحق صاحب سلّمهٔ

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

عنایت نامہ پہنچا موجب خوشی ہوا۔اللہ جس شانه' آپ کی دلی مراد پوری کرے آمین۔ پچھ تھوڑا عطر کیوڑہ یا جواس سے بھی عمرہ معلوم ہو، یہ آپ کی مرضی پر موقوف ہے، بمقام لدھیا نہ محلّہ صوفیاں پاس میرعباس علی شاہ صاحب ارسال فرماویں کہ یہ عاجز دس روز تک لدھیا نہ میں رہنا چا ہتا ہے۔ تکلیف دینے کودل نہیں چا ہتا مگر چونکہ آپ نے دوستا نہ طور پر بلا تکلّف کھا ہے اس (لئے) آپ کی اخوت اور محبت کے لحاظ سے تحریر کیا گیا۔اس جگہ سب طرح سے خیریت ہے اور کل یہ عاجز لدھیا نہ کی طرف روانہ ہوجائے گا۔ پیتہ یہی کھا جائے بمقام لدھیا نہ محلّہ صوفیاں پاس میرعباس علی شاہ صاحب۔

زیادہ خیریت ہے اور جب تک آپ جے پور میں تشریف رکھیں ضرور بھی بھی اپنی خیریت سے مطلع فرماتے رہیں۔ ۱۲۲راکتوبر ۸۷ء

غلام احمر عفى عنه

#### مكتوب نمبر كا

مخدومي مكرمي اخويم صاحبزا دهسراج الحق صاحب سلّمهٔ تعالیٰ

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

مدتِ مدید ہوئی کہ حال آں محبّ سے بالکل بے خبر ہوں بلکہ رسالہ سُر مہ چیثم آریہ جوآپ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا اس کی رسید بھی نہیں آئی۔ میں آج تک اسی جگہ چھاؤنی انبالہ میں ہوں اور میرا پتہ یہ ہے کہ مقام انبالہ چھاؤنی صدر بازار۔امید کہ آپ اپنی خیریت سے مطلع فر ماویں گے اور سب طرح سے خبریت ہے۔

والسلام مارخ سے خبریت ہے۔
خاکسار

غلام احمد ازصدربإزار



#### مکتوبنمبر ۱۸

مخدومي مكرمي اخويم صاحبز اده سراج الحق صاحب سلّمهٔ تعالیٰ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

کئی دن کے بعد آج عنایت نامہ آل مخدوم پہنچا۔ خدا تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اور ہر جگہ خوش وخرم رکھے۔ فتح خال سے اشتہار لے کر بلا تو قف بھیجا جا تالیکن فتح خال مدت تئیس روز سے لا ہور گیا ہوا ہے۔ ایک ادنیٰ کام دو تین روز کا ہے۔ نہایت اندیشہ کی بات ہے کہ اب تک واپس نہیں آیا۔ لا ہور

۔ امرتسر میں بیاری مکثر ت پھیلی ہوئی ہےاور ہیضہ مکثر ت ہےا بیانہ ہو کہ بیار ہو گیا ہو۔ جب فتح خال بخيروعا فيت واپس آتا ہے تواشتہار لے کرارسال خدمت کروں گا۔ حبید سے اب تک روپیہ تک نہیں آیا اور نہ فروسی سے آیا، شاید کل پرسوں تک آجائے۔ آں مخدوم نے جوسوجلد کتاب'' سراج منیز'' کی فروخت اینے ذمہ ڈال لی خدا تعالی آپ کواس کا اجر بخشے اور آپ کود نیاو آخرت میں مرا دات د لی تک پہنچا و ہے اور ہمیشہ خیر و عافیت سے مطلع فر مایا کریں اور سب طرح سے خیریت ہے۔ والسلام

خاكسار

غلاماحمه

ا زقا دیان ضلع گور داسپور



نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ كرمي محبى اخويم صاحبز اده صاحب ستمؤتعالي

السلام عليكم ورحمة الله

عنایت نا مه پهنچا۔ خدا تعالیٰ آپ کومخالفوں پرغلبہ بخشے اور ہمیشہ اہل حق کوغلبہ ہی دیتا ہے۔ آپ کی ملاقات کا بہت شوق ہے۔ دیکھیں پھرکب تقریب نکلتی ہے۔ میں نے آج ایک اشتہار چھنے کے لئے بھیجا ہے۔ آپ مجھے دس دن کے بعد یا دولا دیں تا میں چند پر چہ آپ کی خدمت میں بھیج دوں۔ دیگرخیریت ہے۔

> والسلام ۱۱۷۶ مېر ۱۸۸ء

خاكسار

غلام احمر ازقاديان



## مکتوب نمبر۲۰ 🍪

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مخدومي مكرمي اخويم صاحبز اوه سراج الحق صاحب سلّمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

مدت مدید کے بعد عنایت نامہ پہنچا موجب خوشی ہوا۔ حال یہ ہے کہ قریباً عرصہ بین اروز ہوئے یہ عاجز بہا عث علالت طبع بشیراحمہ پسرا پنے کے بٹالہ میں آیا ہوا ہے۔ ارادہ یہ تھا کہ دو تین روز تک رہ کر چھر قادیان میں واپس جاؤں گا مگر بشیراحمہ کی مرض بہت غلبہ کر گئی۔ ڈاکٹر علاج کرتا ہے۔ اب بفضلہ تعالی کچھ تخفیف ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ تمام رمضان اسی جگہ رہوں۔ اپنے حالات خیریت والسلام میں جلد جلد مطلع فرمایا کریں۔ والسلام خاکسار

غلام احمر ازبٹالیہ

### مکتوب نمبرا۲ 🏶

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ محدومي مكرمي اخويم سلّمهُ اللَّه تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامہ پہنچا۔ جب آپ تحریفر ماویں بالاہ نسخہ کتاب آپ کی خدمت میں روانہ کردیئے جائیں عنایت نامہ پہنچا۔ جب آپ تحریف ماویں بالاہ نسخہ کتاب آپ کی خدمت میں روانہ کوششیں جو خالصاً للد آپ گے۔ آپ خود مختار ہیں جو قیمت ان کی سمجھیں تجویز کرلیں۔ آپ کی مخلصانہ کوششیں جو خالصاً للد آپ کرتے ہیں اللہ جلّ شانہ وُنیاو آخرت میں اس کا آپ کواجر بخشے ۔میر اارادہ دوماہ تک انبالہ چھاؤنی میں رہنے کا ہے چنانچے میں انشاء اللہ تعالی اگست کی ۲۲ یا ۲۳ تک روانہ ہو جاؤں گا اور باراہ نسخہ میں رہنے کا ہے چنانچے میں انشاء اللہ تعالی اگست کی ۲۲ یا ۲۳ تک روانہ ہو جاؤں گا اور باراہ نسخہ

براہین ساتھ لے جاؤں گا۔ جس وقت آپ تحریر فرما ئیں گے اسی جگہ سے بھیج دوں گا۔ آپ پہلے خریداروں سے بیشر طکر لیں کہ کوئی نسخہ کم سے کم پندرہ رو بیہ قیت پرخریدا جائے کیونکہ دراصل اس قیت پر بھی آئندہ کی ذمہ داریوں اور مصارف کے لحاظ سے اندیشہ حرج ونقصان ہے۔ لیکن آپ جو پچھ تجویز فرما ئیں گے انشاء اللہ بہرصورت بہتر فرما ئیں گے۔ انبالہ چھاؤنی میں میر اپتہ یہ ہے۔ بمقام انبالہ چھاؤنی صدر بازار معرفت با بومچہ بخش صاحب کلرک دفتر نہر۔ ماراگست ۱۸۸۸ء

وانسلام خاکسار غلام احمر از قادیان ضلع گورداسپور



# مکتوب نمبر۲۲

مخدومی مکرمی اخویم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا عنایت نامه مدت مدید کے بعد پہنچ کرموجب خوشی وخرمی ہوا۔ اس جگه بفضلم تعالی سب طرح سے خیریت ہے۔ بشیراحمد سخت بیار ہوگیا تھا ایسا که آثار ظاہری مایوسی کلّی پر دلالت کرتے تھے مگر آٹھ روز سے اللہ جلّی شانهٔ نے دوبارہ زندگی بخشی۔ فَالُحَمُدُ لِلّهِ عَلَی اِحْسَانِه ۔ رو پید جُھے یا دیڑتا ہے کہ پہنچ گیا تھا۔ دیگر نیت ہے۔ والسلام خاکسار عامر منفی عنہ فاکسار غلام احمر عفی عنہ



# مكتوب نمبر ١٩٥٠

مکرمی

السلام عليكم

> غلام احمر از قادیان



مكتوب نمبر ١٩٧١

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مَرَى اخويم

السلام علیم ورحمة الله و بر کانه عنایت نامه پنچ پا بی عاجزان دنوں میں اسی جگه قادیان میں ہے آپ اسی جگه بتو فیق حضرت باری جلّ شانهٔ تشریف لا ہے ۔ باقی خیریت ہے ۔ والسلام کردسمبر ۱۸۸۹ء غلام احمد از قادیان ضلع گورداسیور



#### مکتوب نمبر۲۵

از عاجز عائذ بالله الصمدغلام احمد بخدمت اخويم صاحبز اده سراج الحق سلّم؛ تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

غلام احمد عفى عنه



#### مكتؤب نمبر٢٦

مکرمی اخویم

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ امام صاحب کی سیرۃ اور صورت کے مثنا بہ اور ان کے کمالات کا مثمل کوئی امام پیدا ہوگا اور وہ آپ کو یقین اور علم ومعرفت کا سبق پڑھائے گا یعنی آپ کے اطمینان اور دفع وساوس کا موجب ہوگا۔ بشیر کی وفات کے متعلق ایک دوست کو میں نے خطالکھا ہے۔ امید ہے کہ ہفتہ عشرہ تک اس کی نقل آپ کی خدمت میں روانہ کروں گا۔ خیروعا فیت سے مطلع فرماتے رہیں۔ والسلام مہمار

غلام احمه ازقادیان



نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجى مرمى اخويم

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

آپ کا عنایت نامه معہ گولیاں پہنچا۔ جَزَاکُمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔ مقدمه معلومه کے دفع رفع کے لئے بخضر تعزت دعا کی گئ اللہ جلّ شا نـهٔ اس بلاکودور فر مادے۔ بِـرَ حُـمَةِ الْخَـا صَّةِ ـ جلد جلدا پنے حالات خیریت آیات سے مجھے مطلع و مطمئن فر ماتے رہیں کہ طبیعت گراں و متر دّ د ہے۔ دیگر خیریت ہے۔ ملا مفروری ۹۰ ء

خاكسار

غلام احمر

ازلوديا نەمحلّەا قبال گنج

## مکتوبنمبر ۲۸ 🎕

نَحُمَدُه وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيُمِ مشفقی مکرمی اخویم صاحبز اد هسراج الحق صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله

آپ کا عنایت نامہ پنچا۔ میں عرصہ اللہ سے بیار ہوں۔ اب بہ نسبت سابق بہت آ رام ہے۔ اُمید کہ انشاء اللہ شفا ہو جاوے گی۔ مجھے یاد ہے کہ باوجود شدت بیاری آپ کے پہلے خط کا جواب لکھا گیا تھا۔ شاید گم ہو گیا ہوگا۔ آپ ہمیشہ اپنی خیروعا فیت سے مطلع و مطمئن فر ماتے رہیں اور میں بوجہ ضعف و نا تو انی اپنے ہاتھ سے خط نہیں لکھ سکا۔ زیادہ خیریت ہے۔ والسلام مرزاغلام احمد مرزاغلام احمد از قادیان

مکتوب نمبر ۲۹ 🏶

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مَرَى اخويم صاحبز اده صاحب سلّمۂ تعالیٰ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مبلغ دوروپیدمرسلد آل مکرم بینی گئے جَوَا کُمُ اللّهُ حَیُو الْجَوَاءِ ۔ کتاب براین احمدید کی جلد چہارم جو آپ نے طلب فرمائی ہے وہ لودیا نہ میں روانہ نہیں ہوسکتی کیونکہ بیعا جزمحض مجردا نہ طور پر لودیا نہ میں آیا ہے۔ جس وقت میں قادیان جاؤں گا اس وقت بذریعہ اپنے خط کے مطلع فرماویں۔ کتب انشاء اللہ روانہ خدمت کروں گا۔ معلوم نہیں کہ کب آپ کی ملاقات ہو۔ ہمیشہ تا دم ملاقات مطلع فرمایا کریں۔ ۲ رستمبر ۱۸۹۰ء

خاكسار

غلاماحمه

## مکتوب نمبر به 🍪

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مَرَى اخويم صاحبز اده صاحب سلّمۂ تعالیٰ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

عنایت نامہ پہنچا۔ بیما جزان دنوں میں قادیان میں ہے۔ آپ کی ملا قات کا بہت شوق ہے۔ دیکھیں کس وقت بیتقریب پیش آوے۔ دیگر خیریت ہے۔ ۲۲را کتوبر ۱۸۹۰ء

والسلام خاكسار غلام احمر عفى عنه

#### مكتوب نمبراس

از عاجز عائذ بالله الصمدغلام احمد بخدمت اخويم مكرم صاحبز اده سراج الحق صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عنایت نامہ پہنچا جو پھھ آپ نے بطور تخذ عمامہ وعطر ارسال فر مایا ہے اس ہدیہ دوستانہ کا آپ سے شکر گزار ہوں ۔ جَنزا کُھُم اللّٰہُ خَیْرَ الْجَزَاءِ وَ اَحْسَنَ اِلَیْکُمُ فِی اللّٰہُ نُیَا وَ الْحُقَبٰی ۔ خدا تعالی آپ کو بہت خوش رکھے اور مکر وہات دنیا و دین سے بچاوے۔ آمین ثم آمین۔ جس ہندو کے بارے میں آپ نے لکھا ہے جنبشِ رحمت اس کے اعتقا دا ورا خلاص پر موقوف ہے۔ اللہ جلّ شا نے غنی بے نیاز ہے جرفد م خلوص و نیاز مندی اور کوئی حیلہ اس درگاہ میں پیش نہیں جاتا۔ شرط کے طور پر اس کی راہ میں پچھ دینا ایک رشوت کا طریق ہے خدا تعالی رشوت ستال نہیں ہے۔ ہاں اس کی جناب میں پچھ درخواست کرنے کے لئے کسی متموّل حاجت مند کے لئے پیطریق ہے کہ اپنے خلوص اور نیاز مندی کے اثبات کے لئے اُس کی راہ میں اور اُس کے کام کی امداد میں کوئی نذر حسب حیثیت پیش کرے کے اثبات کے لئے اُس کی راہ میں اور اُس کے کام کی امداد میں کوئی نذر حسب حیثیت پیش کرے اور اگر چہ ظاہر کرے تو جو پچھا سے کے قریا میں خیر یا شرمقدر سے یا جو پچھا سے کے امر کا انجام کا رہے۔ اور اگر چہ ظاہر کرے تو جو پچھا سے کے قریا میں خیر یا شرمقدر سے یا جو پچھا سے کے امر کا انجام کا رہے۔

اُمید قوی ہے کہ ظاہر ہوجائے کین بیجد وجہد کا کام ہے شاید ہفتہ عشرہ اس طرف مشغول اور توجہ کرنی گئے ہے۔ سوتوجہ بھی جو سخت محنت پر موقوف ہے ہرایک کے لئے نہیں ہوسکتی اور ناحق کی تضبع اوقات معصیت میں داخل ہے۔ ہاں! ایسے شخص سے اگر کوئی دینی امداد پہنچ جائے اور وہ کوئی ہدیہ امداد ک فی سبیل اللہ داخل کر سکے تو محنت ہوسکتی ہے ور نہ نہیں ۔ سواس ہند وکوآپ سمجھا دیں کہ اگر وہ اپنی نئس میں بیطافت پاتا ہے اور حسب حیثیت امداد دین میں خدمت بجالا سکتا ہے تو اُس کے لئے توجہ کر سکتے میں بیطافت پاتا ہے اور حسب حیثیت امداد دین میں خدمت بجالا سکتا ہے تو اُس کے لئے توجہ کر سکتے ہیں۔ اُس توجہ میں اگر چہ غالب امید استجابتِ دعا ہے لیکن اگر ناکا می کے لئے تقدیر مبرم ہے تو پھر مجبوری ہوگی ۔ زیادہ خیریت ۔ والسلام میان کو بر ۱۸۹۰ء دیا دہ خیریت ۔ والسلام میان کا می میان کو بر ۱۸۹۰ء دیا کو بر ۱۸۹۰ء دیان کو بر ۱۸۹۰ء

#### مكتوب نمبراس

مشفقی مکرمی محبی صاحبز ا ده سراج الحق صاحب سلّمهُ اللّٰد تعالی

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

از قا دیان ضلع گور داسپور

سرفراز نامہ سامی صادر ہوا۔ عمامہ وعطر آپ کا پہنچا۔ خداوند کریم آپ کواس خدمت یا اخلاص کا اجر نیک عطافر مائے۔ اس ہندو کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے کہ جسیا کہ اس نے خوا ہش ظاہر کی ہے ویسا کرنے کے واسطے جدو جہداور دعا وتوجہ کی اشد ضرورت ہے اور بیعا جزاس وقت بسبب بیار ہنے کے ایک عرصہ تک جدو جہد سے مجبور ہے۔ میرا کوئی ایسا اشتہا رنہیں ہے جوموافق خیال ہندو فذکور کے ہولیعنی مید کہ جو پچھ وہ خوا ہش کرے اس کی خوا ہش کے مطابق کوئی خرقِ عادت خداوند کریم کا جوانسانی طاقتوں سے باہر ہو۔ طلب اسلام میں بدیدن خرقِ عادت کے اسی خرقِ عادت کا اسی خوا ہش کے مطابق کوئی خرقِ عادت کا عادت کا جوانسانی طاقتوں سے باہر ہو۔ طلب اسلام میں بدیدن خرقِ عادت کے اسی خرقِ عادت کا طالب ہونا جس کو مدعی خود درخوا ست کرے اور کسی دوسرے امر پر قانع نہ ہو جو خدا وند کریم کی مضی سے ظاہر ہو، ایک قسم کی ہٹ دھرمی ہے۔ اگر اس کو اسلام کی خوا ہش ہے اور وہ میرے

## مكتوب نمبرساسا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

میر ناصر نواب صاحب کے گھر سے بہت تاکید کی گئی ہے کہ آپ کی طرف میں تکھوں اور آپ وہ گولیاں بھیج دیں جواٹھراکی گولیاں ہیں جس میں مرکب اجزاء وغیرہ پڑتے ہیں۔اس لئے مکلّف ہوں کہ اگر گولیاں طیار ہوں تو براہ مہر بانی ضرور بھیج دیں اور اپنے حالات خیریت سے مطلع فرماویں۔

والسلام خاکسار غلام احمد عفی عنه



#### مكتؤب نمبرتهم

مخلصی محبی اخویم صاحبز ا ده سراج الحق صاحب سلّمهٔ تعالیٰ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامہ پہنچا موجب خوثی اور شکر گزاری ہوا۔ آپ کی استقامت اور مُسنِ طَن اور فراست کی یہ برکت ہے کہ آپ کو ایسے پُر آشوب وقت میں کوئی تزلزل پیش نہیں آیا۔ خدا تعالیٰ آپ کو دن بدن مراتب محبت اور اخلاص میں ترقی بخشے اور آپ کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کا بہت مشاق ہوں اگر رمضان کے بعد ماہ شوال میں آپ کی زیارت ہوتو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں انشاء اللہ القدر یہ دو تین ماہ تک ابھی اس جگہ لدھیا نہ میں ہوں۔ رسالہ از الہ او ہام طبع ہور ہا ہے۔ درمیان میں طرح طرح کے حرجوں کے باعث سے اب تک توقف ہوا۔ امید کی جاتی ہے کہ انشاء اللہ القدریہ جبد خلائل آ وے۔ زیادہ خیریت ہے۔

۸رمئی ۹۱ ءروز جمعه والسلام خاکسار

غلام احرعفی عنه ازلدهیانها قبال سَجْ



# مکتوب نمبره۳۱

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ میرے پیارے دوست

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

آپ کا مہر بانی نامہ اور مبلغ دور و پیہا ور دواوغیرہ سب پہنچ گئے۔اللہ جلّ شانیہ آپ کو جزائے خیر بخشے۔

پیما جزعلیل ہے۔ بالفعل آپ کے سوالات کا بوجہ ضعف و نقا ہت جواب نہیں دے سکتا۔انشاءاللہ

کسی دوسرے وقت میں دول گا۔ خدا جانے اب آپ کی ملا قات کب ہوگی۔ شاید بیما جزتین ماہ تک

لودیا نہ میں رہے۔

والسلام
مرسلہ ۱۸ ارمئی ۱۸۹۱ء

غلام احمر ازلودیا نها قبال گنج

مکتوب نمبر۲۳۱

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مشفق اخويم

السلام عليكم ورحمة الله

عنایت نامہ لودیا نہ میں مجھ کو ملا۔ یہ عاجز دو ماہ تک اسی جگہ رہنا چاہتا ہے۔ آئندہ ہریک امر خدا تعالیٰ کے اختیا رمیں ہے۔ کتاب تصدیق برا بین کی مجھے اطلاع نہیں۔معلوم نہیں کہ وہ پورےطور پرطبع ہوگئی ہے یا نہیں۔ سنا ہے کہ وہ سیالکوٹ میں چپتی ہے اور ایک حصہ چپپ گیا ہے۔ مولوی حکیم نوردین صاحب کواس کی اطلاع ہوگی۔ زیادہ خیریت ہے۔والسلام موصولہ کا رجولائی • 9ء

غلام احرعفى عنه

# مکتوب نمبر سا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مَرمی مجی اخويم صاحبزاده سراج الحق صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامہ پہنچا۔ چنانچہ خطاکو پڑھ کر طبیعت کونہایت خوشی ہوئی۔ آجو آرا گے۔ مُ اللّٰهُ حَیُرًا۔ اُمید ہے انشاء اللّٰہ القدیریہ خط درج کتاب کروں گا۔ یہ بھی فرما ئیں کہ آپ کی ملاقات کب ہوگی۔ مدت مدید آپ کی ملاقات پر گزرگئی۔ میں خداوند کریم کاشکر کرتا ہوں کہ ایسے مخلص اور جان نثار دوست اس نے مجھے عطا کئے ہیں۔

والسلام

خا کسار

غلام احمر

از قا دیان ضلع گور داسپور

۱۸راگست ۱۸۹ء



#### مکتوب نمبر۳۸

اخوى مكرم معظم صاحبز اده سراج الحق صاحب سلّمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

عرض خدمت ہے کہ آپ کا عنایت نا مہ معہ خط مولوی رشید احمد صاحب پہنچا۔ حال مندرجہ معلوم ہوا۔ لوگوں کے ولولہ اور شور وغل سے ڈرنا نہ چاہئے۔ دینِ انور کی اشاعت میں کسی قتم کا رنج اور مصیبت پیش آ جائے تو عین راحت ہے۔ مولوی رشید احمد کے خط کا جواب روانہ کر دیا۔ نقل واسطے ملاحظہ بلف طداروانہ خدمت ہے۔ یہاں مرض ہیضہ چندروز سے پچھزیا دتی پر ہے۔ اس عاجز کی

بڑی لڑکی عصمت نام اسی مرض سے پرسوں فوت ہوگئی۔ اِنَّا اِللّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَیۡهِ رُجِعُوۡنَ۔ ۱۹ سِمْبرا۹ء ۱۹ سِمْبرا۹ء غلام احمد بقلم عاس علی

# مکتوب نمبر ۹۳

بخدمت مکرمی اخویم صاحبز اده سراج الحق صاحب جمالی

السلام عليكم ورحمة الله

میں اس وقت د ہلی میں ہوں اور با زار بلیما راں کوٹھی نواب لو ہار و میں فروکش ہوں ۔ آپ جلد

ا بنی خیروعا فیت سے اطلاع دیں ۔ میں تین ہفتہ تک انشاء اللہ اسی جگہ ہوں ۔

كيم اكتوبرا ٩ ء

راقم خاكسار

غلام احمه

از دېلى با زار بليما رال

پیة د ہلی بازار بلیماراں کوٹھی نواب لو ہارو



# مکتوب نمبر ۴۸

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مرمى

السلام علیم ورحمة الله و بر کاته میں دہلی میں ہوں۔ تجویز بحث ہورہی ہے۔ آپ اگر پہنچ سکتے ہیں تو تشریف لاویں لیکن کاراکتو برا۹۸ء تک آنا چاہئے۔ خاکسار غلام احمد از دہلی بازار بلیماراں کوشمی نواب لو بارو



# مکتوب نمبرا ۲۹

مکرمی اخویم صاحبز اده صاحب

السلام عليكم ورحمة الله

میں بخیریت قادیان میں پہنچ گیا ہوں اور ہر طرح سے خیروعافیت ہے۔ آپ کی جدائی سے بہت رنج ہے کیکن ہرایک امراپنے وقت سے وابستہ ہے اگر خدائے تعالی چاہے گا تو پھر ملا قات ہو جاوے گی۔ اُمید کہ تاوقت ملا قات ہمیشہ حالات خیریت آیات سے مطلع ومسر ورالوقت فرماتے رہیں۔ سارنومبر ۱۸۹۱ء میں الراقم خاکسار

غلاماحمه

ازقاديان



#### مكنؤب نمبراهم

مكرمي محبى اخويم صاحبز اده سراج الحق صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللهدو بركاته

عنایت نامہ مجھ کو قادیان میں ملا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس نواح میں اشاعت ِ حق کے لئے بڑی سرگرمی سے کام کرتے ہوں گے لیکن تر تب اثر وقت پر موقوف ہے۔ آپ نے جوایک انسپٹر کے نام جیند میں کتاب روانہ کرائی تھی۔ وہ شخص بڑی کراہت کے ساتھ کتاب لینے سے انکار کر گیا اور کتاب واپس آئی۔ آئندہ آپ کواگر کوئی شخص خریداری کتاب کا شوق ظاہر کرے تو اوّل خوب آز مالینا چاہئے کہ آیا فی الواقع سے دل سے خرید نے کے لئے مستعد ہے یا صرف لاف وگذاف کے طور پر بات کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے دلوں میں سخت کینہ پیدا ہور ہا ہے اور بجائے اخلاص کے بغض وعدا وت میں تر قی کررہے ہیں۔

آپ کی ملا قات کا بہت شوق ہے۔ دیکھئے کب میسر آتی ہے۔ امید ہے کہ تا دم ملا قات اپنی خیروعا فیت سے مطمئن ومسرور فرماتے رہیں گے۔ باقی خیریت ہے۔

والسلام

۲۲ رنومبر ۹۱۱ء

الراقم

خاكسار

غلام احمه

ا ز قا دیان ضلع گور داسپور



# مكتوب نمبر سام

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مَرَى اخويم

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

حسب مثورہ جلسہ ۲۷ روتمبر ۱۸۹۱ء اشتہار چھپنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ انشاء اللہ القدیر بروفت حجیب جانے کے ارسال خدمت ہوگا۔ وہ رسالہ ہے صرف اشتہار نہیں ہے۔ انشاء اللہ القدیر چندرسالے خدمت شریف میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کی تقریروں کا کسی پراثر پڑا یا نہیں۔ والسلام

خاكسار

غلام احمه

از قادیان ضلع گور داسپور

مكتوب نمبر ١٩٨٧

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مَرَى اخويم صاحبز اده صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامہ اور کاغذات مباحثہ پنچے۔ان کے پڑھنے سے بہت خوشی ہوئی۔خدا تعالی ہریک کام میں آپ کی مدد کرے۔اشتہارات جدیدہ جوچھپ رہے ہیں اب تک چھپ کرنہیں آئے جب چھپ کر آئیں گے ارسال خدمت کروں گا۔حالات خیریت آیات سے مطلع فرماتے رہیں۔ ۲ار جنوری۱۸۹۲ء

خاكسار

غلام احمر ازقاديان

# مکتوب نمبرهه 🏶

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ كرمى اخويم صاحبز اده سراج الحق صاحب سلّم؛ تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

عنایت نامه پنچا۔خدا تعالی آپ کے مباحثات میں اثر اور برکت بخشے۔ بیماجز ۲۱ رجنوری ۱۸۹۲ء کولا ہور جانے کوطیار ہے۔شایداس جگہ ایک ماہ تک رہوں۔ رسالہ جدیدہ جواشتہا رہے اب تک طبع ہوکر نہیں آیا۔ ہمیشہ اپنے حالات خیریت آیات سے مطلع ومسر ورالوقت فرماتے رہیں۔ ۱۹رجنوری ۱۸۹۲ء

خاكسار

غلام احمه

مکتوب نمبر ۲۸

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مَرَى اخويم صاحبزاده صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

عنایت نامہ پہنچا۔ افسوس کہ'' فیصلہ آسانی'' سبختم ہو چکی ہیں چونکہ مفت دیئے گئے اس لئے لوگوں نے ہر طرف سے لے لئے۔ اُمید ہے کہ اپنے حالات خیریت آیات سے ہمیشہ شاد وخرم وخورسند فرماتے رہیں۔ زیادہ خیریت ہے۔ کیم ایریل ۱۸۹۲ء

غلاماحر

ازلود هيانه محلّه اقبال كنخ

# مکتوب نمبر ہے ا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مَرَى اخويم

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامہ پہنچا۔ آپ کی ملاقات کودل بہت چاہتا ہے اور عرصہ بہت ہوگیا ہے اور اتفاقاً میں اس وقت لدھیانہ میں ہوں۔ اگر تکلیف فر ماکر تشریف لا ویں تو بہت مہر بانی ہوگی۔ الباقی عندالتلاقی۔ اس وقت لدھیانہ میں ہوں۔ اگر تکلیف فر ماکر تشریف لا ویں تو بہت مہر بانی ہوگی۔ الباقی عندالتلاقی۔ میں 10 مارا پر بلی 17 ماء

خاكسار

غلاماحمه

ازلد ُ هيانه محلّه ا قبال َ منج

مكتوب نمبر ٢٨٩

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مَرَى اخويم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عنایت نامہ پہنچ کر باعث خوشی وخرمی ہوا۔ یہ عاجز انشاء اللہ القدیر ماُہ رمضان کے اخیر تک لدھیانہ میں ہے اور شاید زیادہ بھی رہوں بہر حال یہ مہینہ رمضان کا تو انشاء اللہ اسی جگہ ہوں۔ ملا قات کا بہت شوق ہے۔ اُمید کہاپی ملا قات سے مسر ورالوقت فر مائیں گے۔ زیادہ خیریت ہے۔ ۱۲ اراپریل ۱۸۹۲ء

خاكسار

غلام احمر ازلد هيانه محلّه اقبال سنج

# مكتوب نمبروم

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مَرمی اخويم

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

محبت نامه اور نیز عار روپیه پنچ میں افسوس کرتا ہوں کہ اب رسالہ '' نشانِ آسانی'' بالکل باقی نہیں ہے۔ دست بدست لوگ وہ لے گئے۔ جوروپیہ آپ نے قیمت کا بھیجا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے عوض میں رسالہ '' دافع الوساوس'' خریدلیں کیونکہ انشاء اللہ القدیر دو ماہ تک وہ رسالہ طیار ہوجائے گا۔ زیادہ خیریت ہے۔

والسلام انظر ف احقر العباد حامظی السلام علیم ورحمۃ اللہ وہرکاتہ پنچے۔

غلام احمر عفی عنہ غلام احمر عفی عنہ



#### مکنوبنمبر•۵

(پیملتوب ناقص ہے کچھ حصہ کا غذات میں مل گیا ہے۔عرفانی )

آپ کی تشریف آوری کا انتظار ہے خدا تعالی آپ کی ملاقات نصیب کرے مولوی عبدالکریم صاحب اور عرب صاحب اس جگہ ہیں اور آپ کے منتظر ہیں ۔ منشی محمد اعظم صاحب کا خطبھی میں نے پڑھ لیا اور ان کے حق میں دعا کی گئی۔ ان کو اطلاع دیں اور کہہ دیں کہ استغفار بہت پڑھیں اور ہرنماز کے بعد کم از کم گیارہ دفعہ لاحول پڑھا کریں۔ والسلام کرستمبر ۲۸ میں مارکہ فاکسار فاکسار فاکسار فاکسار فاکسار فاکسار فاکسار فاکسار فاکسار

#### مکنوبنمبرا۵

مكرمي اخويم صاحبز اده صاحب سلّمهٔ تعالیٰ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

ایک بڑی بھاری بحث مولوی نذیر حسین صاحب سے پیش ہے۔اگر آپ اس بحث پرتین چارروز تک پہنچ سکیس تو عین خوثی اور تمنا ہے مگر آنے میں تو قف نہیں چاہئے ۔ آپ کے آنے سے بہت مدد ملے گی۔ ااراکتو بر۱۸۹۲ء

غلام احرعفی عنه مقام د ہلی باز اربلیما راں کوٹھی نواب لو ہار و

یہ ہے کہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری شادی جواللہ تعالیٰ کے عظیم الشان نشانوں کے ماتحت دہلی میں ہوئی تو یہی نذ برحسین حضور کا ذکاح پڑھنے کے لئے آئے تھے اور انہوں نے حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح بڑے فخر کے ساتھ پڑھا تھا۔ اس تقریب پر دستور کے موافق پانچ روپے بھی اور ایک جانما زان کودیۓ گئے تھے۔

(عرفانی کبیر)



## مکتوب نمبر۵۴

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مَرَى اخويم

السلام عليكم

ایک خطاس عاجز کا تمام مقامات میں گھومتا ہوا آخر پھر میرے پاس واپس آیا۔ افسوس کہ آپ خطاس عاجز کا تمام مقامات میں گھومتا ہوا آخر پھر میرے پاس واپس آیا۔ افسوس کہ آپ کو نہ پہنچ سکا۔ اب ایک کارڈ آپ کا ملا چونکہ جلسہ سالا نہ جو ۲۷ رسمبر ۱۸۹۲ء کو ہونا ہے بہت نزدیک ہے اور یقین کہ ہماری جماعت کے تمام احباب اس جلسہ پرتشریف لائیں گے۔ اُمید کہ آپ ابھی بلاتو قف اس طرف کا قصد فرما ئیں۔ خدا تعالی اپنے فضل وکرم سے میکارڈ آپ تک پہنچاد یوے۔ زیادہ خیریت ہے۔

والسلام خاکسار غلام احمر از قادیان ۲۳ رنومبر ۹۲ ۱۸ء



## مکتوب نمبر۵۵

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى مرى اخويم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کی علالت طبع سے بہت تر دّ و ہوا۔ نہایت اشتیاق ہے کہ آپ جس طرح ہو سکے تشریف لا ویں ۔ خدا تعالیٰ صحت کامل بخشے ۔

> کھاجاتا ہے۔۲۲ردتمبر۱۸۹۲ء تک آ جانا چاہیئے۔ والسلام غلام احمد از قادیان خاکسار ۸ردسمبر۱۸۹۲ء غلام احمد از قادیان



#### مکتوب نمبره ۵

مجى مكرمى اخويم صاحبز اده سراج الحق صاحب سلّمهٔ تعالى

السلام عليكم ورحمة التدوبر كانته

مدت دراز کے بعد عنایت نامہ پہنچا۔ اب یہ عاجز قادیان میں ہے اور انشاء اللہ القدیر ابھی رہائش قادیان میں ہی ہے۔ یہ عاجز آپ کے اخلاص اور محبت کا نہایت شکر گزار ہے اور خدا تعالی سے بھی امیدر کھتا ہے کہ آپ سے ہرایک ابتلا میں اوّل درجہ استقلال اور ثابت قدمی ظہور میں آتی رہے گی ۔ آپ کے نواح کی طرف اگر کسی نے بیخبر مشہور کی ہے کہ گویا اس عاجز نے دعویٰ میں موعود سے تو بہی ہے تہ تو بہیں کیونکہ آج ہمارے مخالفوں کا دن رات افتر اوُں پر گزارہ ہے۔ یہ خالف لوگ اگر انصاف پر ہوں تو خود ان کو حضرت میں جے دعویٰ حیات سے جوقر آن کریم اور

ا حا دیث صحیح سے برخلاف ہے، تو بہ کرنا چاہئے نہ کہا لیسے افتر اکریں۔ جس قدر آپ محض لِسلّهِ

کوشش اور مباحثہ کررہے ہیں خدا تعالی اس کا آپ کواجر بخشے ۔ آپ کی ملا قات کو بہت عرصہ گزر گیا ہے

کبھی ملا قات بھی چاہئے ۔ اس وقت میں نے ایک رسالہ طبع کرانا چاہا ہے جس کانا م نشانِ آسانی ہے وہ

رسالہ طبع ہور ہا ہے۔ شاید دو ہفتہ تک طبع ہو کر میر بے پاس آ جائے ۔ دو ہفتہ کے بعد آپ مجھ کو ضرور

یا ددلا ئیں تا وہ رسالہ آپ کی خدمت میں بھی بھیج دول ۔ زیادہ خیریت ہے۔ والسلام

نا دولا کیا تا وہ دسالہ آپ کی خدمت میں بھی بھیج دول ۔ زیادہ خیریت ہے۔ فاکسار



#### مکتوب نمبر۵۵

مخدوم مكرم معظم مولوى رشيداحرصا حب ستمء تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

بعد طذاعرض خدمت ہے کہ صاجز ادہ سراج الحق نے آپ کا خط بجنسہ میرے پاس بھیج دیا حرف بحرف ملاحظہ کیا گیا۔ آپ جواس عاجز کو واسطے بحث کے سہار نپور بلاتے ہیں، مجھ کو پچھ عذر نہیں مگراتی بات خدمت میں عرض کرنی ہے کہ امن قائم کرنے کے واسطے آپ نے کیا بندو بست کیا ہے؟ ڈپٹی کمشنرصا حب کی تحریری اجازت ہونی ضروریات سے ہاورمجالس بحث میں سپر نٹنڈنٹ یا اور کسی حاکم بااختیار کا ہونا بھی امر ضروری ہے۔ بنابریں اس قتم کی تسلّی بخش تحریر ہمارے پاس بھیج دیں تو بندہ واسطے بحث کے حاضرِ خدمت ہوجائے گا۔ اگر لا ہور آپ تشریف لے چلیں تو تسلّی بخش تحریرامن قائم کرنے کی آپ کے پاس ہم بھیج دیں۔ پس اس تحریر کے جواب میں جسیا آپ مناسب میں مجسے سے اطلاع دیں۔

غلام احمد بقلم عباس على

#### مولوی رشیداحد گنگوہی سے مباحثہ کی تحریک اور آخراس کا انکار

میں (پیرسراج الحق) نے ایک بارحضرت اقد س علیہ السلام سے عرض کیا کہ بیہ مولوی رہ گئے اور سبب کی نظر مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کی طرف لگ رہی ہے۔اگر حکم ہوتو مولوی رشید احمد صاحب کو کھوں کہ وہ مباحثہ کے لئے آمادہ ہوں ۔ فرمایا اگر تمہار سے لکھنے سے مولوی صاحب مباحثہ کے لئے آمادہ ہوں تو ضرور لکھ دواور یہ لکھ دو کہ

'' مرزاغلام احمد قادیانی آج کل لود هیانه میں ہیں۔انہوں نے مسے موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہےاور کہتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہالسلام کی وفات ہوگئی ، وہ ابنہیں آ ویں گےاور جس عیسیٰ کے اس اُمت میں آنے کی خبر تھی۔ وہ میں ہوں۔اور مولوی تو مباحثہ نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ آپ بہت سےمولو یوں اور گروہ اہل سنت والجماعۃ کے پیشوا اور مقتدا مانے گئے ہیں اور کثیر جماعت کی آپ پرنظر ہے آپ مرزاصا حب سے اس بارہ میں مباحثہ کرلیں چونکہ آپ کو محدّث اورصوفی ہونے کا بھی دعویٰ ہے اور ماسوااس کے آپ مدعی الہام بھی ہیں۔ مدعی الہام اس واسطہ کر کے کہ مولوی شاہ دین اور مولوی مشاق احمد اور مولوی عبدالقادر صاحب نے گنگوہ مولوی رشیدا حمدصا حب متوفی کے پاس جا کر حضرت اقدس علیہ السلام کے الہا مات جو برا ہین احمد یہ میں درج ہیں ، سائے تھے۔مولوی رشید احمد صاحب نے چند الہام س کر جواب دیا تھا کہ الہام کا ہونا کیا بڑی بات ہے۔ایسے البہام تو ہمارے مریدوں کو بھی ہوتے ہیں اور اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فر مایا تھا کہ آپ کے مریدوں کواگر ایسے الہام ہوتے ہیں تو وہ الہام ہمارے سامنے پیش کرنے چاہئیں تا کہ ان الہاموں کا یا آپ کے الہاموں کا، کیونکہ مریدوں کو جب الہام ہوں تو مرشد کوتو ان سے اعلیٰ الہام موتے ہوں گے،مواز نہاورمقابلہ کریں اور لَوُ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَافِي لِلِ لَى لَ وعید سے ڈریں۔مولوی صاحب نے کہنے کو کہددیا مگر کوئی الہام اپنایا کسی اینے مرید کا پیش نہیں کیا کہ بیالہام ہمارے ہیں اور یہ ہمارے مریدوں کے ہیں۔غرض کہاب آپ کا حق ہے کہ اس بحث میں پڑیں اور مباحثہ کریں اور کسی طرح سے پہلوتھی نہ کریں۔

کس لئے؟ کہ إدھرتو حضرت عيسیٰ عليه السلام کی وفات کا زور شور سے بيان کرنا ، وفات کا دلیوں لیعنی نصوصِ صریحہ قرآنیه اور حدیثیہ سے ثابت کرنا اور علماء اوراً تمہ سلف کی شہادت پیش کرنا اور پھر مدعی مسجیت کا کھڑا ہونا اور لوگوں کا رجوع کرنا اور آپ جیسے اور آپ سے ہوئی ہوئی سے اور بحث اصل مسئلہ میں ہوئی جا ہے گئے مرید ہونے سے دنیا میں ہل چل مجے رہی ہے اور بحث اصل مسئلہ میں ہوئی جا ہے گئے تعنی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ووفات میں''۔

بس میں نے پیخط کھاا ورحضرت اقدس علیہ السلام کوملا حظہ کرا کے روانہ کر دیا۔

اورآپ نے اس پردستخط کردیئے اورراقم سراج الحق نعمانی و جمالی سرساوی کھا گیا۔ مجھے بیہ خط مولوی رشید احمد صاحب کو لکھنا اس واسطے ضروری ہوا تھا کہ میں اور مولوی صاحب ہم زُلف ہیں اور باوجوداس رشتہ ہم زُلف ہونے کے تعارف اور ملا قات بھی تھی اور قصبہ سرساوہ اور قصبہ گنگوہ ضلع سہار نپور میں ہیں اور ان دونوں قصبوں میں پندرہ کوس کا فاصلہ ہے اور ویسے برا درانہ تعلق بھی ہیں اور میری خوشد امن اور سسرال کے لوگ ان سے بعض مرید بھی ہیں۔ بس یہ میرا خط مولوی صاحب اور میری خوشد امن اور مولوی صاحب کے پاس گنگوہ جانا تھا اور مولوی صاحب اور ان کے معتقدین اور شاگر دوں میں ایک شور ہرپا ہونا تھا اور لوگوں کو ٹال دینا تو آسان تھا لیکن اس خاکسار کو کیسے ٹالتے اور کیا بات بتاتے بجز اس کے کہ ماحثہ کو قبول کرتے۔

مولوی رشیداحمه صاحب نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ مخدوم مکرم پیر سراج الحق صاحب پہلے میں اس بات کا افسوس کرتا ہوں کہتم مرزا کے پاس کہاں پھنس گئے ۔ تمہارے خاندان گھرانے میں کس چیز کی کمی تھی اور میں بحث کومرزا سے منظور کرتا ہوں ۔ لیکن تقریری اور صرف زبانی ۔ تحریری

لے حضرت اقدس علیہ السلام نے فر مایا کہ صاحبر ادہ صاحب تم جانتے ہو کہ حکماء کا رجوع کرنا اور ہمارے ساتھ ہونا غلط نہیں ہے۔ایک تو حضرت مولا نا مولوی نورالد بن صاحب ہیں جواُن سے کم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھ کر ہی ہیں۔ اور ایسا ہی مولا نا مولوی سیّر محمد احسن صاحب ہیں جنہوں نے رسالہ اعلامُ النَّاس چھپوا کر ہمارے دعویٰ کی تقید بی میس بھیجا ہے حالانکہ ان کی اور ہماری ابھی تک ملا قات بھی نہیں ہوئی ہے۔اور یہ کیسا عجیب رسالہ کہ اس میں ہمارا مافی الضمیر دیا ہے اور اس میں ہمارا اور مولوی صاحب کا تو ارد ہو گیا ہے اور دوایک اور مولویوں بھی لئے تھے جو مجھے اس وقت یا دنہیں ہے۔

<sup>🗻</sup> نقل بمطابق اصل

مجھ کو ہر گز منظور نہیں ہے اور عام جلسہ میں بحث ہوگی۔اورو فات وحیات مسے میں کہ بیفرع ہے، بحث نہیں ہوگی بلکہ بحث نز ول مسے میں ہوگی جواصل ہے۔کتبہر شیداحمد گنگو ہی۔

یہ خط مولوی صاحب کا حضرت اقدس علیہ السلام کو دکھلایا ۔ فر مایا خیر شکر ہے کہ اتنا تو تمہارے کھنے سے اقرار کیا کہ مباحثہ کے لئے تیار ہوں ، گوتقریری سہی ور نہا تنا بھی نہیں کرتے تھے۔اب اس کے جواب میں پہلکھ دو کہ مباحثہ میں خلط مبحث کرنا درست نہیں۔ بحث تحریری ہونی جا ہے تا کہ غائبین کو بھی سوائے حاضرین کے بورا پورا حال معلوم ہو جاوے اورتح ریمیں خلط مبحث نہیں ہوتا اور زبانی تقریر میں ہوجا تا ہے ۔تقریر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور نہاس کا اثر کسی پریٹر تا ہے اور نہ پورے طور سے یا در ہسکتی ہےا ورتقریر میں ایسا ہوناممکن ہے کہ ایک بات کہہ کرا ورزبان سے نکال کر پھر جانے اور مکر جانے کا موقع مل سکتا ہے اور بعد بحث کے کوئی فیصلہٰ ہیں ہوسکتا اور ہرایک کے معتقد کچھ کا کچھ بنالیتے ہیں کہ جس سے حق و باطل میں التباس ہوجا تا ہے۔اورتحریر میں بیرفائدہ ہے کہ اس میں کسی کو کمی بیشی کرنے یا غلط بات مشہور کرنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔اور آپ جوفر ماتے ہیں کہ مباحثہ اصل میں جونز ول مسے ہونا چاہئے ، سواس میں بیالتماس ہے کہ سٹے اصل کیوں کر ہے؟ اور و فات وحیات میٹے فرع کس طرح سے ہوئی ؟ اصل مسّلہ تو و فات حیات میٹے ہے۔ اگر حیات میٹے کی ثابت ہوگئی تو نز ول بھی ثابت ہو گیا اور جو وفات ثابت ہوگئی تو نز ول خود بخو د باطل ہو گیا۔ جب ا یک عہدہ خالی ہوتو دوسرااس عہد ہ پر ما مور ہو۔ ہمار ہے دعوے کی بناء ہی وفات مسیحٌ پر ہے۔اگرمسیحٌ کی زندگی ثابت ہوجا و بے تو ہمار ہے دعوے میں کلام کرنا فضول ہے۔مہربانی فر ماکرآپ سوچیں اور مباحثہ کے لئے تیار ہوجاویں کہ بہت لوگوں اور نیز مولویوں کی آپ کی طرف نظر لگ رہی ہے حضرت اقدس علیہ السلام نے اس پر دستخط کر دیئے اور میں نے اپنے نام سے بیہ خط مولوی صاحب کے پاس گنگوہ بھیج دیا۔

مولوی رشیداحمرصاحب نے اس خط کے جواب میں بیکھا کہ افسوس ہے مرزا صاحب اصل کو فرع اور فرع کواصل قر ار دیتے ہیں اور مباحثہ بجائے تقریری کے تحریری مباحثہ میں نہیں کرتا اور ہمیں کیا غرض ہے کہ ہم اس مباحثہ میں پڑیں۔ بیہ خط بھی میں نے حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کوسنا دیا۔ آپ نے بیفر مایا کہ ہمیں افسوس کرنا چاہیے نہ مولوی صاحب کو، کیونکہ ہم نے تو ان کے گھریعنی

عقا ئدمیں ہاتھ مارا ہے اوران کی جائیدا و دبالی ہے اور حضرت عینی علیہ السلام کوجن پران کی بڑی بڑی امید یں وابسة تھیں اوران کے آسان سے اُٹر نے کی آرز ور کھتے تھے، مارڈ الا ہے۔ جس کو وہ آسان میں بٹھائے ہوئے تھے اس کوہم نے زمین میں دفن کر دیا ہے اوران کی امیدوں پر پانی پھیردیا ہے اور بھول ان مولو یوں کے اسلام میں رخندڈ ال دیا ہے اور لوگوں کو گھیر گھار کرا پنی طرف کر لیا ہے۔ جس کا نقصان ہوتا ہے وہی روتا اور چلا تا ہے۔ بیمولوی حامیان دین اور محافظ اسلام کہلا کرا تائیس تجھتے کہ اگرکوئی ان کی جائیدا د دبالے اور مکان اور اسباب پر قبضہ کرلے تو بیلوگ عدالت میں جا کھڑے ہوں اور گئی ان کی جائیدا د دبالے اور مکان اور اسباب پر قبضہ کرلے تو بیلوگ عدالت میں جا کھڑے ہوں اور گئی ہیں کہ ہمیں کیا غرض ہے۔ گویا یوں سمجھو کہ ان کو دین اسلام اور ایمان سے پچھ غرض نہیں رہی ۔ اور اب نیمیں کہا غرض ہے۔ گویا یوں سمجھو کہ ان کو دین اسلام اور ایمان سے پچھ غرض نہیں رہی ۔ اور اب نیمیں ہے اور در حقیقت کے خیمیں کیا غرض ہے۔ ان کے باطل اعتقاد کا خرمن جل کر دا کھ ہوگیا۔ بیا گر اس بحث میں پڑیں تو ان کی مولویت کو بھر لگتا ہے اور ان کے باطل اعتقاد کا خرمن جل کر دا کھ ہوگیا۔ بیا گر اس بحث میں پڑیں تو ان کی مولویت کو بھر لگتا ہے اور ان کے علم وضل کو سیاہ دھبہ لگتا ہے۔ ان کی پیری پر آفت میں بڑی ہو دنہ دے ۔ ان کو کھو کہ مولوی صاحب آپ قو علم لدنی اور باطنی کے بھی مدی ہیں۔ اگر ظاہری علم آپ کا آپ کو مدونہ دے ۔ باطنی اور لدنی علم سے ہی کام لیں بیکس دن کے واسط رکھا ہوا ہے۔

پس میں نے بیتقریر حضرت اقدس علیہ السلام کی اور پچھاور تیز الفاظ نمک مرچ لگا کرقلم بند کر کےمولوی صاحب کے پاس بھیج دی۔

اس کے جواب میں مولوی رشیداحمہ صاحب گنگوہی نے بیلکھا۔ میں تقریری بحث کرنے کو تیار ہوں اورا گر مرزا صاحب تحریری بحث کرنا چا ہیں تو ان کا اختیار ہے۔ میں تحریری بحث نہیں کرتا۔ لا ہور سے بھی بہت لوگوں کی طرف سے ایک خط مباحثہ کے لئے آیا ہے۔ مرزا چا ہے تقریری بحث کرے۔ جب کسی طرح مولوی صاحب کومفر کی جگہ نہ رہی اور سراج الحق سے مخلصی نہ ہوئی اور لا ہور کی ایک بڑی جماعت کی ایک بڑی جماعت کا دیک بڑی جماعت کی خدمت میں بھی اس لا ہور کی جماعت کی طرف سے مولوی رشیدا حمد کے مباحثہ کے لئے درخواست آگئی اور اس جماعت نے بی بھی لکھا کہ مکان مباحثہ کے لئے اورخور ونوش کا سامان ہمارے ذمہ ہے اور میں نے بھی مولوی صاحب کو بیلکھا کہ اگر آپ مباحثہ نہ کریں گے اور ٹول مٹال بتائیں گے اور کیجے یئے عذروں سے جان چھڑ اویں کہا گہا گہا گہا اور ایک جماعت کے بیکھا کہ کہا گر آپ مباحثہ نہ کریں گے اور ٹال مٹال بتائیں گے اور کیجے کیے عذروں سے جان چھڑ اویں

گے تو تمام اخبارات میں آپ کے اور ہمارے خط حچپ کرشائع ہو جاویں گے۔ پڑھنے والے آپ نتیجہ ذکال کرے مطلب ومقصداصلی حاصل کرلیں گے۔

پھر دوسرے موقعہ پر حضرت اقدس نے فرمایا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کو ضرور کھواور جست پوری کرواور بیاکھوکہ اچھاہم بطریق تنزل تقریری مباحثہ ہی منظور کرتے ہیں مگراس شرط سے کہ آپ تقریر کرتے جاویں اور دوسرا شخص آپ کی تقریر کولکھتا جاوے اور جب ہم تقریر کریں تو ہماری جوابی تقریر کوبھی دوسرا شخص لکھتا جاوے اور جب تک ایک کی تقریر ختم نہ ہوئے و دوسرا فریق ہالمقابل یا اور کوئی دوران تقریر میں نہ ہولے ۔ پھروہ دونوں تقریریں حجیب کرشائع ہوجاویں ۔ لیکن بحث مقام لا ہور ہونی چا ہے ۔ کیونکہ لا ہور دارالعلوم ہے اور ہمام کا آدمی وہاں پر موجود ہے۔

میں نے یہی تقریر حضرت اقدس امام ہمام علیہ السلام کی مولوی صاحب کے پاس بھیج دی۔ مولوی صاحب نے لکھا کہ تقریر صرف زبانی ہوگی ، لکھنے یا کوئی جملہ نوٹ کرنے کی کسی کوا جازت نہ ہوگی اور جوجس کے جی میں آ وے گا حاضرین میں سے رفع اعتراض وشک کے لئے بولےگا۔ میں لا ہور نہیں جاتا ۔مرزاہی سہار نپورآ جاوے اور میں بھی سہار نپورآ جاؤں گا۔حضرت اقدس علیہ السلام نے فر ما یا کہ کیا بودا بن ہے اور کیسی بہت ہمتی ہے کہ اپنی تحریر نہ دی جاوے تحریر میں بڑے بڑے فائدے ہیں کہ حاضرین و غائبین اور نز دیک و دُور کے آ دمی بھی فائدہ اُٹھا سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں۔ زبانی تقریر محدود ہوتی ہے جو حاضرین اور سامعین تک رہ جاتی ہے۔ حاضرین و سامعین بھی زبانی تقریر سے بورا فائدہ اور کامل فیصلہ نہیں کرسکتے ۔مولوی صاحب کیوں تحریر دینے سے ڈرتے ہیں۔ ہم بھی تو اپنی تحریر دیتے ہیں۔ گویا ان کا منشابیہ ہے کہ بات بچ بچ میں خلط مبحث ہوکر رہ جاوے۔اگر گڑ ہڑ پڑ جائے۔اور سہار نپور میں مباحثہ ہونا مناسب نہیں ہے، سہار نپور والوں میں فیصلہ کرنے پاحق و باطل کی سمجھ نہیں ہے ۔ لا ہورآج دارالعلوم اورمخز ن علم ہےاور ہرا یک ملک اور شہر کے لوگ اور ہر مٰد ہب وملّت کے اشخاص و ہاں موجود ہیں ۔ آپ لا ہور چلیں اور میں بھی لا ہور چلا چلتا ہوں اورآپ کا خرچ آ مدورفت اور قیام لا ہورایام بحث تک اور مکان کا کرایہ اورخرچ میرے ذیمہ ہوگا۔ سہار نپوراہل علم کی بستی نہیں ہے۔ سہار نپور میں سوائے شوروشرا ورفسا د کے کچھنہیں ہے۔ بیمضمون میں نے لکھ کراور حضرت اقدس علیہ السلام کے دستخط کرا کر گنگوہ بھیج دیا۔

مولوی رشیداحمه صاحب نے اس کے جواب میں پھریہی لکھا کہ میں لا ہورنہیں جاتا صرف سہار نپور تک آسکتا ہوں اور بحث تحریری مجھے منظور نہیں۔ نہ میں خود لکھوں اور نہ کسی دوسر نے شخص کو لکھنے کی اجازت بھی دے سکتا ہوں۔

حضرت اقدس نے اس خط کو پڑھ کرفر مایا کہ ان لوگوں میں کیوں قوتِ فیصلہ اور حق و باطل کی تمیز نہیں رہی اور ان کی سمجھ ہو جھ جاتی رہی ۔ بید حدیث پڑھاتے ہیں اور محد ث کہلاتے ہیں گرفتم مفراست سے ان کو پچھ حصہ نہیں ملا۔ صاحبز ادہ صاحب! ان کو بید کھ دو کہ ہم مباحثہ کے لئے سہار نیور ہی آجاویں گے۔ آپ سرکاری انتظام کر لیں جس میں کوئی یور پئین افسر ہواور ہندوستا نیوں پر پورااطمینان نہیں ہے۔ بعد انتظام سرکاری ہمیں لکھ سمجیں اور کا غذیر کاری بھیج دیں۔ میں تاریخ مقرر پر آجاؤں گا اور ایک اشتہار اس مباحثہ کی اطلاع کے لئے شائع کر دیا جاوے گا تا کہ لا ہور وغیرہ مقامات سے صاحب علم اور مباحثہ سے دلچیوں رکھنے والے صاحب سہار نیور آجاویں گے۔ ویزی اور ور نین مبادثہ وہ گا ہور ہیں سرکاری انتظام کر سکتے ہیں اور پورے طور سے کر سکتے ہیں۔ رہا تقریری اور تحرین مباحثہ وہ اس وقت پر کھیں تو بہتر ہے ، جیسی حاضرین جلسہ کی رائے ہوگی ۔ کثرت رائے پر خورہ تو اور تو ہو جاوے گا وہ ہوجاوے گا۔ آپ مباحثہ مرور کریں کہ لوگوں کی نظریں آپ کی طرف لگ رہی ہیں۔

یہ تقریر میں نے مولوی صاحب کولکھ جیجی ۔مولوی صاحب نے کچھ جواب نہ دیا۔ صرف اس قدر لکھا کہ انتظام کا میں ذمہ دارنہیں ہوسکتا ہوں ۔ پھر میں نے دوتین خط جیسجے جواب ندار د۔

# مکتوب نمبر ۲۵ 🕮

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مخدومی مکرمی اخویم سلّمهُ اللّه تعالی

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامه پہنچا۔ چونکہ اب رسالہ 'سراج منیز' بہت جلد چھپنے والا ہے اوراس کی لاگت کا تخینه چودہ سور و پیہ بتلا یا گیا ہے اور سرمایہ نیس اور رسالہ سرمہ چشم آریہ کے لئے پانچ سور و پیہ نقد قرضہ لیا گیا تھا اس میں سے بھی ابھی ایک صدادا نہیں ہوا۔ خیریہ توسب کچھاللہ جلّ شانۂ آسان کر دے گالیکن اگر بجد وجہد مخلصین بیرسالہ بہت جلد فروخت ہوجائے توکسی قدر فراہمی سرمایہ اس سے ہوسکتی ہے۔ بخدمت مولوی سلطان الدین صاحب سلام مسنون۔ والسلام



# مکتوب نمبر ۷۵

بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مِن الرَّحِيْمِ مَعْدوى مرى اخ الحق صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عنایت نامه مرسله آپ کا پہنچا۔ بدریافت خیریت مزاج آل صاحب تستی حاصل ہوئی۔ ٹھنڈی سیاہی کی بابت جو یہ تحریر فرمایا ہے کہ بسبب قیام سرسا وہ وکارنول وغیرہ کے جے پور پہنچنے میں توقف ہوا۔
اس لئے سیاہی مذکور نہیں بھیجی سواس کا کچھ مضا نقہ نہیں جس وقت آپ جے پور میں پہنچیں روانہ فرماویں اور حسب تحریر آپ کے جواشتہار جدیدیا کتاب طبع ہوا کرے گی انشاء اللہ تعالی پہلے آپ کو اطلاع دی جایا کرے گی۔ ہر طرح خیال رہے گا اطمینان رکھیں۔

اوریہ جوتحریر فرمایا کہ سوجلد'' سراج منیز'' کی ہماری معرفت فروخت ہوجائے گی اس کے لئے

مشکوری ہوئی۔اللہ تعالیٰ آپ کی سعی کا اجر بخشے۔ جَوَ اکھ ہُم اللّٰهُ خَیْوَ الْجَوَاءِ۔ یہ آپ کی دوستانہ و مخلصانہ ہمدردی ہے اور پانچ جلد''شحنہ عِحن'' کی قیمت اورایک جلد'' سُر مہ چیثم آریہ'' کی معرفت اساعیل خان اب تک میرے پاس سخی اللہ صاحب والیضاً قیمت یک جلد'' سُر مہ چیثم آریہ'' معرفت اساعیل خان اب تک میرے پاس نہیں پہنچی۔ شاید اُنہوں نے ابھی روانہ کرنے میں توقف کیا ہوگا۔مولوی صاحب کوسلام مسنون فرماویں اورصحت یا بی سے مطلع کریں۔ خاکسار میں اورحد میں میرز اغلام احمد ففی عنہ مور خد ۲۲ سخیر بھلم عاجز عبدالحق غفرلہ بھلم عاجز عبدالحق غفرلہ

## مکتوب نمبر ۵۸ 🏶

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مَرَى اخويم صاحبز اده صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محبت نامہ پہنچا۔انشاءاللہ القدیر سیّد صاحب کے لئے انشاءاللہ دعا کروں گا۔سیّد حشمت علی صاحب کو مطمئن کر دیں اور آپ کی ملا قات کا بہت اشتیاق ہے۔اُ مید ہے آپ جلداس طرف توجہ فرما ئیں گے اور ایک روپیہ کا عطر عمدہ اگر ملے تو ضرور خرید کرلے آنا مگر آپ کا آنا ازبس ضروری ہے اس جگہ کتاب'' دافع الوساوس'' کا کام شروع ہے۔شاید چند جزو کے قریب کتاب طبع ہو چکی ہے۔

ماہر مجم برمجم کا کام شروع ہے۔شاید چند جزوکے ریب کتاب طبع ہو چکی ہے۔

والسلام

خاكسار

غلام احر عفى عنه

ازقاديان



### مکتوب نمبر۹۵

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيُمِ السلام عليم ورحمة الله وبركات بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ آپ ضروراس تض نان بائی کوساتھ لے آویں جوکرایہ ہوگا اس جگہ دیا جائے گا اور مبلغ عنگ روپیہ کا تور بھی ساتھ فرید کر لے آویں اورا گرروپیہ نہ ہوتو ہوا پسی ڈاک مجھ کواطلاع دیں کہتا یہاں سے مبلغ ہیں روپیہ اور کرایہ بھیج دیا جائے گر جلدا طلاع دیں لیکن یہ بات اس کوسنا دینی چاہئے کہ اکثر دووقت ایک منو کے قریب مہما نوں کی روٹی پکانی پڑتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف دن ایمین آدمی کی روٹی پکا سکتا ہو۔ یہ تخواہ تو ہمیں منظور ہے اور تنور فرید نے کے لئے آپ کو ہمد یا ہے۔ گریہ امر فیصلہ طلب ہے کہ آیا اس میں میطاقت ہے کہ ساٹھ ،ستریا ایک سوآ دمی کی تنور میں ہر روز وہ روٹی طیار کر دے گا اور دئی کے نان بائیوں کی طرح عمدہ اور صاف روٹی ہوگی۔ اگر وہ اپنی باتوں میں سچا ہے تو بہتر ہے اور بہت خوب ہے۔ صرف دی بطران کو ووٹوں میں سے نہ ہو جو صرف دیں ہیں روٹیاں پکا سخت ہیں۔ گریہاں لئگر خانہ میں بعض اوقات دودوو تو آدمی مہمان جع ہو جو صرف دیں ہیں اور اگر بطور قرضہ دو چاردن کے جاتے ہیں جیسا کہ آپ کومعلوم ہے۔ غرض اگر ہر طرح پر قابل ہوتو میری طرف سے اجازت ہے کہ عنگی روپیہ کا تنور فرید دیں اور اپنی طرف سے کرایہ دے کر لائیں اور اگر بطور قرضہ دو چاردن کے لئے روپیہ کا تور فرید میں تافی الفور بھیج دیئے جاویں۔ والسلام کو یہ تافی الفور بھیج دیئے جاویں۔ والسلام خاکسار

مرزاغلام احمه

آپ کے گھر میں سب خیروعا فیت سے ہیں اورلڑ کا ہر طرح اچھاہے۔

# مکتوب نمبر• ۲

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مخدومي مَرمي پيرصاحب

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

آپ کے خطوط حضرت کی خدمت میں پہنچ ۔ حضرت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافضل آپ پر ہوا ور مقد مہ کی مشکلات سے جلد مخلصی ہوکر آپ کو دار الا مان میں واپس آنے کا موقع مل جائے۔
فی الواقع یہ دوری اور مجوری آپ کے واسطے بہت تکلیف کو سامنا۔ جس شخص کی اتنی مدت سے قادیان میں رہائش مستقل ہوا س کے واسطے تو اتنی مدت باہر رہنا نہایت مشکل بلکہ ایک دن بمنز لہ سال کے ہوگا۔ اچھا خدا کافضل کرے اور آپ کو بخیریت فتح کے ساتھ واپس لائے۔
مرمئی کے ہواء محمد صادق عفی عنہ فادم محمد صادق عفی عنہ



# مکتوبنمبرا۲ 🏶

### نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ السلام عليم ورحمة الله وبركات

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

آپ کا عنایت نامہ جوغم اور مصیبت کے صدمہ سے بھرا ہوا تھا مجھ کو ملا إِنَّالِيَّهِ وَ إِنَّاۤ إِلَيْهِ وَ إِنَّاۤ إِلَيْهِ وَ إِنَّاۤ إِلَيْهِ وَ إِنَّاۤ إِلَيْهِ وَ إِنَّاۤ اِلَيْهِ وَ إِنَّاۤ اِلْهُ وَ إِنَّاۤ اِلْهُ وَ إِنَّاۤ اِلْهُ وَ إِنَّاۤ اِلْهُ وَ لِهُ مَعِيبَ نَا زِلَ کُرتا ہے تو بعداس کے کوئی راحت بھی پہنچا تا ہے۔ اس لئے اس کے رحم اور کرم سے کسی حالت میں نومید نہیں ہونا چاہئے اور ساتھ ہی تو بہ اور استغفار بہت کرنا چاہئے کیونکہ بعض مصائب بعض گنا ہوں کے سبب سے بھی ظہور میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیزیر قادر ہے۔ چاہے توایک بیٹے کی جگہ دی اللہ علیٰ و دے دے وہ سب کچھ کرسکتا ہے۔

آپ کی نومیدی کی عمرنہیں ہے۔ ہم نے بچشم خود دیکھا ہے کہ نو جی برس تک جن کی عمر تھی ان کے لڑکے پیدا ہو گئے اور ساتھ ہی پنیسٹھ برس تک عور توں کی بھی اولا دہوسکتی ہے۔ ہاں جب بیہ خیال

آتا ہے کہ کس قد رفر قان الرحمٰن کی پرورش کے لئے آپ نے محنت اٹھائی تھی اور کیا پچھا منگ اور کیا تھی تو دل پرصدمہ پنچتا ہے کین ایسی مصببتیں ہریک کے ساتھ گی ہوئی ہیں۔خدا تعالی پر تو کل کرنے والے آخرا پنی مراد کو پالیتے ہیں۔ میرے ہمیشہ خیال میں رہا ہے کہ بیسفرہی منحوں تھا۔ آپ کوالیسے لوگوں سے تعلقات کرنے پڑے جو سچائی اور راستا زی کے دشمن ہیں اور ہریک مکراور فریب کوالیسے لوگوں سے تعلقات کرنے پڑے جو سچائی اور راستا زی کے دشمن ہیں اور ہریک مکراور فریب کو حلال سجھتے ہیں۔ انسان کا قاعدہ ہے کہ تعلق ہونے کے بعد کئی ٹھوکروں میں مبتلا ہو جاتا ہے سو میں اسی کئے ڈرتا ہوں کہ بیضدا کی طرف سے ایک سرزنش نہ ہو۔ پاکوں اور مقدسوں کو بھی بھی مصیبت آجاتی ہے جبیبا کہ لکھا ہے کہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ لڑ کے مرگئے مگر ساتھ مصیبت آجاتی ہے۔ درجات کی مصیبت ہونیوں اور تمام راستا زوں پر آتی ہے اور غراح وسری جزاء السیسیات کی مصیبت ہوتی ہے اور غراح خوا تعالی تم البدل عطا کرتا ہے۔ بہر حال تو بہ اور استغفار کے ساتھ وہ مصیبت جاتی رہتی ہے اور خدا تعالی تعم البدل عطا کرتا ہے۔ بہر حال تو بہ اور استغفار کے ساتھ وہ مصیبت جاتی رہتی ہے اور خدا تعالی تعم البدل عطا کرتا ہے۔ خدا تعالی تو بہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ بجن خدا کی طرف بھکنے کے کوئی چارہ نہیں۔ دُنیا کی خدا تعالی تو بہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ بہن خدا کی طرف بھکنے کے کوئی چارہ نہیں۔ دُنیا کی خدا تعالی تو بہ کونے والوں سے پیار کرتا ہے۔ بہن خدا کی طرف بھکنے کے کوئی چارہ نہیں۔ دُنیا کی خدا تعالی تو بہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ بہن خدا کی طرف بھکنے کے کوئی چارہ نہیں۔ دُنیا کی

زندگی ہرفتم کی تلخیوں سے بھری ہوئی ہے مگر جو شخص تچی تو بہ کرتا ہے اور مکر اور فریب کی تمام شاخیس اپنے اندر سے با ہر نکال دیتا ہے خدا کی رحمت کا اس پرسا یہ ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ آگ میں سے اس کو نکال لیتا ہے۔ بجز خدا کے کوئی کسی کا ساتھی نہیں۔ جو خدا کی طرف آتے ہیں وہ اس کی رحمتوں کے امید وار ہو جاتے ہیں۔ اس کی دلوں پر نظر ہے نہ زبانوں پر۔ ہمیں آپ کے فرزند کی وفات کی خبر پڑھ کر بہت صدمہ ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کا بدل عطا کرے۔ آمین ۔ گھر میں ہیوی اور ان کی والدہ بھی یہ خبرس کر نہایت مملکت ہوئیں اور ان کو بہت صدمہ پہنچا اور روتی رہیں مگر قضاء وقد را لہی سے کیا چارہ ہے۔ ہمارا تو یہی تجربہ ہے کہ کچھا پناہی گناہ ہوتا ہے جب فوق الطاقت قبرا لہی نازل ہوجا تا ہے ورنہ وہ تو بڑا کریم ورحیم ہے۔ اس کی رحمتیں بے انتہاء ہیں۔ وہ جو اس کی طرف سے دل سے جھکتے ہیں وہ فوق الطاقت صدموں سے انہیں بچالیتا ہے۔

الساراگست کے والے اس کی رحمتیں بوالیتا ہے۔

والسلام غلام احمد خاکسار نے دیا ہوتا ہے جب انتہاء ہیں۔ انتہاء ہیں۔ وہ جو اس کی طرف سے دل سے جھکتے خلام احمد خاکسار



# عكس مكتوبات

بنام

حضرت صاحبزاده

يبرسراج الحق صاحب نعما في رضي الله تعالىءنه

# عكس مكتؤب نمبرا

EAST INDIA POST CARD
THE ADDRESS ONLY TO BE WENTEN ON THIS SIDE

ADARDS AND CONTROL OF THE CONTR

مردر ورام من ورد بران المرد ا



Signification of the state of t



EAST INDIA ( POST CARD)

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE.

Jahanan Lay ( 18 )

مره ما در مرس رسادی دی مان کا درده و مرسانی ارده و مرسانی در در مرسانی ارد در در مرسانی ارد در در مرسانی از در در مرسانی از در در مرسانی مرسا

# عكس مكنوب نمبر• ا

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE.

مجرد المراب على ورود درا المر فرد الربية وروبي عرور رب على ورود درا المر فرد الربية ورابية مربع ورم المحرا حقر بنيتا رود روس حرست وركم خاكر بليما محمد لا برازيث

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE CARD ROLLING THE WRITTEN ON THIS SIDE CARD ROLLING THE COLUMN THE STORE CARD ROLLING THE COLUMN THE

سم امرازه فالع کده و نفیا منع عبیت ور همة در - فرایش روز بوی عرس اسین نبادس ای برسین بن ایل عرس در اسین نبادس ای برسین بن ایل اس در اسین حقدر در سو که رسین بر رسی انه بر مید به رس که کرد و دنیا بر میان بر رسی انه بر مید به رس که کرد و دنیا بر میان

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

- CANDISCUST ON 18. C.

- CANDISC

می در الحالی می میری میرای دری حراره میرای دری در دری المی دری میراده میرای دری میراده میرای دری میراده میراد می میراده میراد میراد

# عکس مکتوبنمبر۵ا



مر المروائي المراد الم

# عکس مکتوبنمبر ۱۹

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

# عکس مکتوب نمبر۲۰

ر معلی از در از و برای مرت مورد کرد. مناب مرفی الم طر برور من ما مى دا ما اے دردو مرق اور رور کدر بر کر مر مادون من وارس حاوی فا مر براو ل رون مرت علم 1/1/1/ 4 mil 1/1/201 1/1/1/2019 1/1/1/2/ المنا رمان ريطرور و المالات وتدان المعلم Mario sa vie de 1/4)

ر المرون رواز ادن و من أ ـ في قارى . Wis it wis to with it will رئ مى درج بأنه دنيا درخ بين رسيارى ر و محنے برا دردد ، در مان انام حاول س رہے in icores Oli Www.ii. مرحاون لا در معطل کختر برسی ماثر کمادن کا جرف

12/2 ( - 2 - 2010 8 1 - MILL









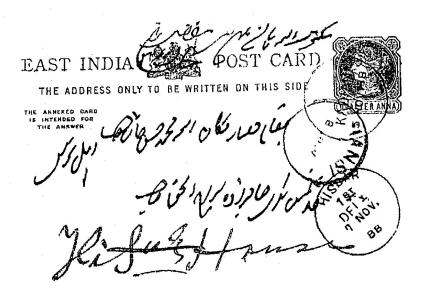

مر رس می می مورد کی در این از در میمارد بر نور برد مرد مرد انقالی باند در این در این



می اللیموالیم میری رخوبی رسی کی وهند ای دان مین عند ناریمونی موباخ به ای دان مین رسی کرن دبان مین مرب و رسی در ای مار برخون وز ماری وی د نفیصت لاک



THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. RANGE OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THE AD

بسم البه الرحن الرحيم - محده دلفی الرحیم المحده الحق الرحیم الرح



المراب ا

# عکس مکتوب نمبر ۱۳۰



# عكس مكتوب نمبرساسا



Charles and the control of the contr



العالم المراد ا

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDES

TO BE WRITTEN ON THE BE WRITTEN ON THIS SIDES

TO BE WRITTEN ON THE BE WRITTEN ON THIS SIDES

TO BE WRITTEN ON THE BE WRITTEN ON THIS SIDES

TO BE WRITTEN ON THE BE WRITTEN ON THE

مران المران الم





ما المراد المرا

# عکس مکتوب نمبر ۱۲۸



THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THE SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THE SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THE SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THE SIDE

THE ADDRESS ONLY TO BE WR

# عكس مكتوب نمبرساتهم

EAST INDIA CONTROL POST CARLO
THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

TOTAL TO SOLVE TO

مارس المراب و المراب ا

# عكس مكتؤب نمبرنههم



من الموادم ال

EASTINDIA POST CARI
THE ADDRESS ONLY O BE WRITTEN ON THIS SIDE (2)

A COUNTER AND 

A COUNTER

Constitute of solver of the state of the sta

EAST INDIA



POST CARD





EAST I FOIR POST CARY

THE ADOR WOULD TO BE WRITTING IN THIS SIDE.

TO THE ANNO

ON TH

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

OF THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THE BE WRITTEN

EAST IND. ( A A A A

With devision for the same

من دور دل المراب الإلال المراب المرا

T CARD
THE ADDRESS ONLY TO BE WRIT THIS SIDE.

LIVER WITH THIS SIDE.

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THE FE. 15

CAUWOSTOWN OF COLORS

(CAUWOSTOWN OF COLORS

الاعلية وهذالدوركان - من فام مراد كياليخا رفيات مرند معالم مير صوري - طيز الرسائي بسيور ئر رونان می کرید نیزا میلوده درا دُولادمزی جبو برخوان ترفق میل کرمی میں میلود سين سبي موا كالجيف لفريني ومت أب جبير مان مركني دورز واوني اور م بزرته کی جوزشتا وجدومائل ب طبع مواركي دن وادي بيلي اكراطليح دِي مَاكِرِي رِخْهِ مِنِهِ لَا وَمِكَا الْعَمِينَانُ كُنَّانُ

The chief of the state of the s

Physical Con of to civily ist is y i wisk! عَنْ كَارِّ مُو وَالْمُ الْمُ ا مزی مهرزا لااین اوراردی بروالی ور المرور أي الله عن المراد الله الله وراع المعدالمعد المنارية المرادة 3/16 (116 2) Sie Will Holl Holl o whing the constitution of rice of

ي سخوال تر عين المرب الرسور المرائي لي أنه كا The still which the hos the grand it gold still start ्राष्ट्र कार्य के कि के कार कार्य The stario of the Stario sibult of wir outilities Les to co on fin = instal or المراع روان المراع الم

الله ما ما الم المراق ورفارال الم روْف بير المرالي الروال الديه الم المرالي الديه المراكي مر المهادم على المالي مورور الرام D'air Ville of the

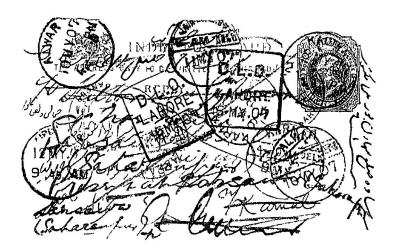

لىلىدىرىن نىھى - كىن لىكى ئاركىلىرىكى -

مردس مدی بروی: - الساس کی انتشاه ای این استی کی انتشاه ای این استی کی انتشاه ای این استی کی انتشاه ای این که الدارد به این ادر مدم ای منعق ای می مردی استی که در دارد به در در در می در در می در در در می در در می در م

### عكس مكتوب نمبرا ٢

William Elister es ر مل وجوالدوراج ر الم عنت أو فرة الرفيت كالعمد الم الما) مجرملد الله والم الله والتون - حريم عوماً كل ی کون میت نال بی ترمیدای کوی رافت بي مرفاة ي د كر اور كم اور كم كالعامل زسين من والديم من ترد درد شاري كور The down is is in it is not to the مین ای می اور در اس کا در کاری طاق می در ای ای می در ای می در ای می در ای می در ای در می در اس کیم راستان در می در استان کیم راستان در ای در ای

ائے کی ترمیری کی کرئی ہی ہی جوز دلمیا کی کو توالی عررون کی ادادوی کا این عن سے عقال را می المعدد رتان الى فى در كالحاف كالمن الله كوا كرامة اور ارزشي في ترال معدد الحتالي لل ر میسن ریک کام الی به می در می از مولاری كريم في وأن المالى وفي ولان والله المالية و کات اور کی ک دکن کو اور کی اور کی اور کی ملائق مرد ان لان مودي كرسكن مركل 00 - D Hear in 2010 & Lings

filipo of Sin of or is بالماداندر و المراد المال و المال و المال و الم 11 0 / 12 / 1 0 WILL 14 6 WILL 10 18 16 4 9 9 6 6 0 3 ph july ور ملی ملی را در زی کال مال دیک رق ربات کالیت بر بین اراما را در 8 2/01/20/01/1 (1) - 40/15 The sub wer is our dispare ى اربح كى ئروين ما دى كى لمر قال كى 11 57, 70 com of the wing, مرس المراسل عالى ي مرسم الران المان

## حضرت صاحبزاده

بيرافتخارا حمرصاحب رضى الله تعالىءنه

## فهرست مکتوبات بنام حضرت صاحبز اده پیرافتخاراحمرصاحب ٔ

| صفحہ  | تاريخ تحرير           | مكتوبنمبر |
|-------|-----------------------|-----------|
| ١٣٢   | بلاتاریخ 🐯            | 1         |
| ١٣٢   | ۲۲ دا کو پر۱۹۵ ء 🕮    | ۲         |
| ١٣٣   | ا۳ را کتو برم ۹ ۱۸ء 🕮 | ٣         |
| الدلد | بلا تا ریخ 🥵          | ۴         |
| الدلد | بلاتاریخ 😂            | ۵         |
| 110   | بلاتاريخ 🚭            | 4         |

## مکتوب نمبرا 🏶

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مَرَى اخويم صاحبز اده افتخار احمرصا حب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

مدت مدید کے بعد آنمکرم کا خط پہنچا۔ رسالہ 'نشانِ آسانی''ارسال خدمت ہے۔ نیز فر ماویں آپ کی ملاقات اب کب ہوگی کیونکہ ایک مدت مدید گزرگی ہے یہ عاجز قادیان میں ہے اور جوش مخالفوں کا بدستور۔

خاكسار

غلام احر عفى عنه

ازقاديان



مکتوب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ محبى اخويم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا عنایت نامه پہنچا۔ خداتعالیٰ سب کو شفا بخشے مگر آپ بھی بعد ایام رخصت ہر طرح آ جانا۔ایسا نہ ہو کہ رفتہ رفتہ آنا ہی موقو ف رکھیں۔

والسلام

۲۲ را کتوبر ۹۲ ۱۸ء

خاكسار

غلام احمه



### مکتوب نمبرسا 🍪

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محى اخويم صاحبز اده افتخار احمرصاحب

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

آپ کا کارڈ بُنِی کر دختر معصومہ محمودہ بیگم کی خبر و فات سن کر والدہ محمود کو بہت ہی رنج اورغم ہوا جو اس خط میں آنہیں سکتا اور سخت قلق اور اندوہ جو خیال میں نہیں تھا انہوں نے ظاہر کیا۔ آخر ان کونصیحت اور صبر کے وعظ ..... سے شکیب کے لئے کہا گیا کیونکہ بیام قضاء و قدر ہے کسی کے اختیار میں نہیں۔ چاہئے کہ آپ بھی اسی طرح صبر کریں اور ان کی طرف سے آپ کے گھر کے لوگوں کو السلام علیکم پنچے اور نیز بید کہ ہم کو آپ سے اس حادثہ سے پچھ کم رنج نہیں پہنچا۔ مگر خدا تعالیٰ کی تقدیر میں بجر صبر وشکیب کے اور پچھ چارہ نہیں اور نیز کہا ہے کہ لڑکا چھوٹا اب تک بیار ہے۔ تپ آتا تقدیر میں بجر صبر وشکیب کے اور پچھ چارہ نہیں آسکی ورنہ میں ضرور لاتی اور ان کی والدہ صاحبہ نے سخت افسوس کیا۔ باقی خیریت۔ والسلام خاکسار خاکسار

غلام احمه

اور واضح ہوکہ میں نے آپ کے گھر کے لوگوں کو بار بار کہا تھا کہ ایسے وقت میں مت جاؤا در بچوں پرظم مت کرو مگرانہوں نے ایک نہ مانی ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جگہ کی ہوا بہت عمدہ تھی گویا بہشت سے دوز خ میں جا پڑے اور والدہ محمود کہتی ہے کہ اس سے پہلے دولڑ کیاں میریاں لدیا نہ کی نذر ہو چکی تھیں اب تیسری بھی ان کی نافہمی سے یعنی آپ کے گھر کے لوگوں کی کو تہ اندیثی سے انہی لڑکیوں کے ساتھ جا ملی ۔ بہتیر اسمجھایا مگر پچھ نہ مانا ۔ ان کا کیا گیا لڑکی ہماری گئی ۔ اگر چہ تقدیر ہریک جگہ آ جاتی ہے مگر رعایت اسباب بھی خدا تعالیٰ کا تھم ہے اور تا کیڈا لکھا ہے کہ جس جگہ و با ہویا ہوا اچھی نہ ہواس جگہ مت جاؤ۔ اس جگہ جانے میں خیر نہیں ۔

### مکتوب نمبره

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم صاحبز اده صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

آپ کی والدہ صاحبہ بخیر و عافیت پہنچ گئی۔ مناسب ہے آپ اپنی نوکری پرضر ور آ جا کیں شاید ترقی ہوجائے اور آپ نے بہت ہی نا مناسب کیا ہے کہ زیوراور پارچات بھیج کر ہماراغم تا زہ کیا۔ کیا ہم نے بھاگ بھری کواس لئے بھیجا تھا کہ زیور لاکراور بھی ہمیں رنج میں ڈالے۔ یہ پیغام میرے گھر کے لوگوں نے دیا ہے۔ آپ ضروراس کو پہنچا دیں۔ والسلام غلام احمد

## مکتوب نمبره

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محِى اخويم صاحبز اده صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة الله وبركايته

آپ کی رخصت گزرنے پر ہے۔ آپ کو ضرور آنا چاہئے۔ موسمی بیاریاں ہیں۔ کچھ مضا کقہ نہیں اور گھر میں کہا ہے کہ محمودہ بیٹم کی وفات سے اگر چہر بہت رنج ہوا مگر ہم دوسری لڑک کو بجائے محمودہ بیٹم کے ۔وہ .....اور کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آب وہوا کی تبدیلی کے لئے اپنے گھر کے لوگوں کو لے آویں اور ضرور آویں۔ والسلام خاکسار غلام احمد



### مکتوب نمبر ۲

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مجى اخويم صاحبز اده صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خط پہونچا۔ میرے نز دیک مناسب ہے کہ آپ ضرور آ جاؤبلکہ کچھ مضا کقہ نہیں کہ آب وہوا کی تبدیلی کے لئے اپنے گھر کے لوگوں کوساتھ لے آ ویں اور ضرور آ جاؤ۔ موسی اور معمولی بیاری ہے اور آپ نے پارچات اور زیور کیوں واپس کر دیا۔ محمودہ کی جگہ سعیدہ جو بہن تھی ہم اس کو محمودہ سمجھ لیس گے اگر اس کی والدہ کی مرضی ہو یعنی مظہر قیوم کی والدہ اور جلد آنا چاہیے۔ والسلام فاکسار فاکسار



# عکس مکتوبات

بنام

حضرت صاحبزاده

بيرافتخا راحمرصاحب رضى الله تعالىءنه

### عكس مكتؤب نمبرا

THE ADDRESS ONLY TO DE WRITTEN ON THIS SIDE

CARD

CHAPTER AND

CONTROL OF CARD

CHAPTER AND

Suran (halis ) (ho)

La 2 man (halis ) (ho)

### عكس مكتؤب نمبرا

### عكس مكتوب نمبراا

م د اله و دکه مر د مرسی کمپورسی

المراكن أ رك المالي الريزي و المراكن المريزي و المراكن المريزي و المراكن المريزي و المراكن المريزي و المراكن ا ر ما دائے کہ کا کی جورتی المورتی کی کی اس کا کی گھیں۔ بر و دلید دار کر ماج کی اور نزگی ک المراوي من بالمراد المراد الم As insilos is is the عارس لوم اسورانوران 

مت المعاني الما كمنات كالمراقع عامر الروالية الحربة و كراك ملى دوالمان رائع الموان المواني المرام من وسترى من دملى ما فرى بالم Viritoria Jin 1 00 1 256 عا ملي الله مبرر محما الرؤمان ان لائل ان لائل المعاملة مردنای کو در بنا شی به دو و دو دو م سي ريم دي مرسي ري ماي مي فراوله

### عكس مكتؤب نمبرته

9 18/12-10/21 16/14/18/19/19 18/25/1 = 10/1/3 C/Wardie Month of States of the states

### عكس مكتوب نمبرا

# حضرت سيرمحمد عسكري صاحب رضي الله تعالى عنه

# حضرت سید محمد عسکری رضی الله تعالی عنه

حضرت سیّد محموری رضی الله عنه سلسله کے سابقین الا وّلین کی جماعت میں سے ایک نہایت مخلص اور و فادار ہزرگ تھے اور حضرت سی موعود علیه الصلاق و السلام کوآپ کے اخلاص و و فاکی وجہ سے آپ سے خاص محبت تھی ۔ سیدصا حب حضرت سی موعود علیه الصلاق و السلام کو این پاس آنے کی دعوت دے رہے تھے مگر آپ نے اس وقت ان کی دعوت کو دینی امور میں انہاک اور مصروفیت کی وجہ سے منظور نہ فر مایا۔ بیالیے زمانے (۱۸۸۷ء) کا واقعہ ہے میں انہاک اور مصروفیت نہ لیتے تھے۔ اس مکتوب میں حضور نے اپنی زندگی کا مقصد بیان کیا ہے۔ احباب متعدد مرتبہ اس مکتوب کو پڑھیں جن سے انہیں حضرت اقد س کی سیر ق مبارک ہے۔ احباب متعدد مرتبہ اس مکتوب کو پڑھیں جن سے انہیں حضرت اقد س کی سیر ق مبارک کے مختلف پہلوؤں کا انداز ہ ہوگا۔ (عرفانی کبیر)

## فهرست مکتوبات بنام حضرت سیدمجم<sup>ع</sup>سکری صاحب ً

| صفحہ | تاریخ تجریر           | مكتؤب نمبر |
|------|-----------------------|------------|
| 101  | ۸ر چون ۱۸۸۱ء          | -          |
| 100  | <i>کرفر وری ۱۸۸۷ء</i> | ۲          |
| 100  | بلاتا ریخ             | ٣          |

### مكتؤب نمبرا

#### مقلّدین اورغیرمقلّدین کے متعلق ایک اہم مکتوب

مخدومی مکرمی اخویم سلّمهٔ بعدسلام مسنون

مقلّدین وغیرمقلّدین کے بارے میں جوآپ نے خطاکھا تھااس میں کس فریق کی زیادتی ہے۔
سواس عاجز کی دانست میں مقلّدین وغیرمقلّدین کےعوام افراط وتفریط میں مبتلا ہور ہے ہیں اوراگر
وہ صراطِ متنقیم کی طرف رجوع کریں حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ دین اسلام کا مغز اور لب لباب
تو حید ہے۔ اسی تو حید کے پھیلانے کی غرض سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے
آئے اور قرآن شریف نازل ہوا۔

سوتو حیرصرف اس بات کا نام نہیں جو خداتعالی کو زبان سے وحدۂ لاشریک کہیں اور دوسری چیز ول کوخداتعالی کی طرح سمجھ کران سے مرادی مانگیں ۔اور نہتو حیداس بات کا نام ہے کہ گو بظاہر تقدیری اورتشریعی امور کا مبدءاسی کو سمجھیں مگراس کی تقدیر اورتشریع میں دوسروں کااس قدر دخل روا رکھیں گویا وہ اس کے بھائی بند ہیں۔ مگرافسوس کہ عوام مقلّدین (حنی )ان دونوں قسموں کی آفتوں میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ ان کے عقائد میں بہت کچھ شرک کی باتوں کو دخل ہے اور اولیاء کی حیثیت کو انہوں نے بات ایسا حدسے بڑھا دیا ہے کہ اُربَابًا مِّنُ دُونِ اللَّهِ تک نوبت بہنج گئی ہے۔ دوسری طرف امورتشریعی میں ائم مجہدین کی حیثیت کو ایسا بڑھایا ہے کہ گویا وہ بھی ایک چھوٹے بھوٹے نبی مانے گئے ہیں حالا نکہ جسیا امور قضا وقد رمیں وحدت ہے۔ ایسا ہی تبلیغ کے کام میں بھی وحدت ہے۔

مقلّد لوگ تب ہی راستی پر آسکتے ہیں اور اسی حالت میں ان کا ایمان درست ہوسکتا ہے جب صاف میا تر ارکر دیں کہ ہم ائمہ مجتہدین کی خطا کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔غضب کی بات ہے کہ غیر معصوم کو معصوم کی طرح مانا جائے۔ ہاں بے شک چاروں امام قابلِ تعظیم اور شکرگز اری ہیں۔ ان سے دنیا کو بہت فوائد پہنچے ہیں گر ان کو پیغمبر کے درجے پر سمجھنا ،صفاتِ نبوی ان میں قائم کرنا

ا گر کفرنہیں ہے تو قریب قریب اس کے ضرور ہے۔

اگرائمہ اربعہ سے خطاممکن نہ تھا تو پھر باہم ان میں صد ہاا ختلاف کیوں پیدا ہو گئے اورا گران

سے اپنے اجتہا دات میں خطا ہوئی تو پھران خطا وُں کو تو اب کی طرح کیوں ما نا جائے۔ یہ بُر کی عادت
مقلّدین میں نہایت شدت سے پائی جاتی ہے۔ ہرا یک دیانت دار عالم پر واجب ہے کہ ایسا ہی ان پر
شدت توجہ سے جملہ کرے اور خدا نے جلّ شانهٔ پر پھر وسہ کر کے زید وعمر کی ملا مت سے نہ ڈرے اور
وہ لوگ جوموحّدین کہلاتے ہیں۔ اکثر عوام النّاس ان میں سے اولیاء کی حالت اور مقام کے مشکر
پائے جاتے ہیں۔ ان میں خشکی بھری ہوئی ہے اور جن مراتب تک انسان بفضلہ تعالیٰ ہوسکتا ہے اس سے
وہ مشکر ہیں ۔ بعض جاہل ان میں سے اُئمہ مجمجہ بین رضی اللہ عنہم سے ہنسی ہے جا کرتے ہیں۔
سوان حرکات بے جاسے وہ کا فرنعت ہیں اور طریق فقر و تو حید حقیقی و ذوق و شوق و الہی محبت
سے بالکل دُ ور و مجور پائے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ دونوں فریقوں کورا و راست بخشے۔
میں ایکل دُ ور و مجور پائے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ دونوں فریقوں کورا و راست بخشے۔



### مكتؤب نمبرا

مخدومی مکرمی اخویم سیّدمجم عسکری سلَّهَ هُ رَبُّهُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامہ پنچا موجب سلّی ہوا۔ میں آپ کے واسطے غائبانہ بہت دعا کرتا ہوں اور آپ کے اظام سے خوش ہوں۔ اللّہ جلّ شانهٔ آپ کے تر دّ دات دور کرے۔ اس وقت میں آپ کو تکلیف دیا نہیں جا ہتا۔ اپریل یامئی کے مبینے میں انشاء اللّہ القدریآپ کی یا دوہا نی پر بشرط خیریت وعدم موانع آپ کواطلاع دوں گا اور شاید ان مہینوں میں کسی ایسے مقام میں میرا قیام ہوجس میں بآسانی ملا قات ہوجائے۔ جمھے اس وقت تالیف رسالہ 'مراج منیز' کے لئے نہایت معروفیت اور خلوت ہواور میر کی زندگی صرف احیاء دین کے لئے ہے۔ اور میر الصول دنیا کی بابت یہی ہے ہواور میری زندگی صرف احیاء دین کے لئے ہے۔ اور میر الصول دنیا کی بابت یہی ہے کہ جب تک اس سے بنگلی منہ نہ پھیر لیں، ایمان کا بچاؤ نہیں۔ راحت ورخ گزرنے والی چیزیں ہیں۔ اگر ہم دنیا کے چند دم مصیبت ورخ میں کا ٹیں گے تو اس کے عوش جاودانی راحت یا ئیں گے ۔ بہشت انہیں کی وراثت ہے کہ جود نیا کے دوزخ کو اپنے لئے قبول کرتے ہیں اور للّات عیش و عشر سے دنیوی کے لئے مرے نہیں جاتے۔ دنیا کیا حقیقت رکھتی ہے اور اس کے رنج وراحت کیا جیز ہیں؟ آخری خوش حالی کی خواہش ہے اس کے لئے یہی بہتر ہے کہ تکالیف دنیوی کو با نشراح صدر اٹھائے اور اس نابکار گھر کی عزت اور ذلت کچھ چیز نہ سمجھے۔ بید نیا بڑا دھو کہ دینے والا مقام ہے جس کو اٹس کے خوش ہوتا اور نہ اس کی خوشی ہوتا اور نہ اس کی خوشی ہوتا ہوں ہوتا ہے۔ اللام کھلا کے دور کی کے اللام کھلا کے دور کی کے اللے میں کو اللام کھلا کے دور کی کے میں ہوتا اور نہ اس کی خوشی ہوتا ہوں ہوتا ہوں ہوتا ہوں ہوتا ہوت کے دور کے کہ کا کہ کا کھر کیا گھر کی کو کا کہ کو کہ کہ کہ کو اللام کھلا کے دور کی کے کہ کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کہ کہ کی کھر کی کیا کہ کو کی کی کہ کی کھر کی کو کا کو کی کو کیا گھر کی کو کہ کھر کی کو کو کی کو کی کو کی کو کہ کی کھر کی کی کی کھر کی کو کی کھر کی کو کیا کو کی کو کھر کی کھر کی کھر کے کہ کی کھر کی کی کھر کی کیا کے کہ کر کی خوش کی کو کی کو کی کھر کی کی کھر کی کو کو کھر کی کی کی کھر کی کو کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کو کو کر کی کو کھر کی کو کر کی کو کو کر کو کھر کی کو کو کو کو کو کو کو کے کہ کو کو کو کی کو کو کھر کی کھر کی کو کر کی کو کو کو کر کی کو کر کو کر کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کر کے کو کو کو کو کو کو کو کر کی کو کر کو کو کو کر کو کر کی کھر کی کو کو کر کر کو کر کر کے



#### مكتؤب نمبرسا

مقلدون اورغير مقلدون كي نسبت حضرت امام الائمه حكم وعدل كافيصله

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ا زطرف عائذ بالله الصمدغلام احمه عا فاه الله واتيد هُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

آپ کا عنایت نامہ پہنچا چونکہ حق میں تلخی کا ہونا ایک لازمی امر ہے۔ جھے امید نہیں کہ میرے اس جواب پر ہرایک راضی ہو سکے۔ اس میں کیاشک ہے کہ مدار نجات ورضا مندی حضرت باری عز اسمۂ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے قُلُ اِنْ کُے نُدُّہُ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُو فِی یُحُوبُ اللّٰهُ اللّٰح اللّٰہ اللّٰح اللّٰح اللّٰح اللّٰح اللّٰح میں بات میں بھی پھھٹک نہیں کہ آج کل جودوگروہ اس ملک میں پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک گروہ اہل حدیث یا موحّد کہلاتے ہیں اور دوسرے گروہ اللّٰح میں اور دونوں گروہ اللّٰح میں اہل سنت سے موسوم کرتے ہیں ان میں سے ایک گروہ اس تفریط کی اور اصل منشاءِ نبوی کو یہ دونوں گروہ اس تفریط وافر اطاور غلو کی وجہ سے چھوڑ بیٹھے ہیں۔

تفریط کا طریق موحّدین نے اختیا رکیا ہے۔ اس گروہ نے ہرایک طبقہ کے مسلمان اور ہرایک مرتبہ کی عقل کواسقدر آزادی دے دی ہے جس سے دین کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے اور در حقیقت اسی آزادی سے فرقہ نیچر ہے بھی پیدا ہوگیا ہے جن کے دلوں میں کچھ بھی عظمت سیّدنا نبی علیہ السلام اور خدا کے پاک کلام کی باقی نہیں رہی۔ جس حالت میں اللہ تعالی فرما تا ہے لَا یَمَشُّلُهُ اللّٰ الْمُطَهَّدُ وُنَ کُلُ اور ایسا ہی حدیث نبوی میں بھی ہے کہ تم دیکھ لیا کروکہ اپنے دین کو س سے لیتے ہو پس سے کونکر ہو سکے کہ ہرایک شخص جس کوایک کامل حصد تقوی کا بھی حاصل نہیں اور نہ وہ بصیرت اس کوعظا کی گئی ہے جو پاک لوگوں کو دی جاتی ہے۔ وہ جس طرح چا ہے قرآن کے معنی کرے اور جس طرح چا ہے حدیث کے معنی کرے بلکہ وہ بلا شبہ ضَدُّوا وَ اَصَدُّلُوا کَا مصداق ہوگا۔ اگر یہی خدا تعالیٰ کا بھی منشا تھا کہ تمام لوگوں کو

اس قدر آزادی دی جائے تو پھرانمیا علیم السلام کے بیسجنے کی پچھ بھی ضرورت نہیں تھی بلکہ خدا تعالی کی قدرت کا ملہ سے صرف آسان سے بغیر توسط کی انسان کے قرآن شریف نازل ہوسکتا تھا۔ پس جبہ یہ سلسلہ ہدایت اللی کا انسانی توسط سے ہی شروع ہوا ہے اور توسط ان لوگوں کا جو خدا سے آسمیں پاتے ہیں اور خدا سے دل پاتے ہیں اور خدا سے ہم شایت پاتے ہیں۔ پس اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہی طریق قیامت تک جاری رہے گائی کی طرف اشارہ وہ حدیث کرتی ہے جس میں فرمایا گیاہے کہ ہرایک صدی کے سر پرمجد دمبعوث ہوگا اور اس کی طرف اشارہ وہ حدیث کرتی ہے جس میں فرمایا گیاہے کہ ہرایک صدی کے سر پرمجد دمبعوث ہوگا اور اس کی طرف سے کہ میں نے اس دین کی محافظت آپاؤگ نگر کو اِنّا لَک کہ خوضون کی محافظت ہے تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ محافظت کے بارے میں جوقد یم قانون خدا کا ہے اس وین کی محافظت ہے تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ محافظت کے بارے میں جوقد یم قانون خدا کا ہے اس طریق اور منہاج سے وہ دین اسلام کی محافظت کرے کا دی کے اربی میں ہودین اور منہاج سے خرض موحدین نے تو کہ سے ذبی کی استعداد۔ پھرا ہے شخص کو صب رائے موحدین کی کا ماست محلوق قیا بخاری یا مسلم چا ہئے اور عربی خوانی کی استعداد۔ پھرا ہے شخص کو حسب رائے موحدین کی کا مام کی ضرورت نہیں۔

اور فرقہ مقلدین اس قدرتقلید میں غرق ہیں کہ وہ تقلید اب بت پر سی کے رنگ میں ہوگئ ہے۔
غیر معصوم لوگوں کے اقوال حضرت سیدنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے قول کے برابر سمجھے جاتے
ہیں۔ صدہابدعات کو دین میں داخل کرلیا ہے۔ قراءۃ فاتحہ خلف الامام اور آمین بالجبر پریوں چڑتے
ہیں۔ صدہابد عات کو دین میں داخل کرلیا ہے۔ قراءۃ فاتحہ خلف الامام اور آمین بالجبر پریوں چڑتے
ہیں جس طرح ہمارے ملک کے ہندوبا نگ نماز پر۔ خوب جانتے ہیں کہ کلا صَلوۃ اللّا بِالْفَاتِحَةِ
حدیث صحیح ہے اور قرآن کریم فاتحہ سے ہی شروع ہوا ہے مگر پھراپی ضد کو نہیں چھوڑ تے۔ پس اس
تنازع میں فیصلہ یہ ہے کہ اہل بصیرت اور معرفت اور تقوی کا اور طہارت کے قول اور فعل کی اس حد تک
تقلید ضروری ہے جب تک کہ ببدا ہت معلوم نہ ہوں اس شخص نے عمداً یا سہواً قرآن اور احادیث صحیحہ
نبویہ کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہرا یک نظر دقائق دین تک پہنچ نہیں سکتی۔ کلایئم شگا آلا الْمُصَلَّمَةُ وُنَ .
مُطَعَّمَرُ کا دامن پکرنا ضروری ہے مگر ساتھ ہی یہ شرط ہے کہ وہ شخص جس کی ان شرطوں کے ساتھ تقلید
کی جاوے زندہ ہو تام عضلات دین جو حالات موجودہ زمانہ کے موافق پیش آویں اس سے طل کر

سکیس اس کی طرف اشارہ حدیث مَنُ لَّمُ یَعُو فُ اِمَامَ ذَمَانِهِ الْحَ کُرتی ہے ہاں جس قدر آئمہ اربعہ رضی اللّٰء عنهم یاان کے شاگر دوں نے دین میں کوشش کی ہے تی المقدوران کوششوں سے فائدہ اٹھانا چاہئے اور اللّٰء عنهم یاان کے شاگر کرنا چاہئے اور چاہئے اور تعظیم اور نیکی کے ساتھ دیکھنا چاہئے ۔ ان کاشکر کرنا چاہئے اور تعظیم اور نیکی کے ساتھ ان کو یا دکرنا چاہئے اور ان کی عزت اور قبولیت کور دنہیں کرنا چاہئے ۔ فقطہ والسَّکلامُ عَلٰی مَنِ اتَّبِعَ الْهُدای۔ فقطہ اللّٰہ اللّٰہ عَلٰی مَنِ اتَّبِعَ الْهُدای۔ فقطہ اللّٰہ مُعلٰی مَنِ اتَّبِعَ الْهُدای۔



## حضرت مولوی

ابوالخبرعبداللدصاحب رضى الله تعالىءنه

# حضرت مولوی ابوالخیر عبد الله صاحب رضی الله تعالی عنه کے نام تعارفی نوٹ

حضرت می موعود علیہ السلام نے ایک ز مانہ درازتک لوگوں کی بیعت نہیں کی اور جب کھی کوئی شخص بیعت کے لئے عرض کرتا تو آپ بہی فر ماتے تھے کہ جھے تھم نہیں یا میں ما مور نہیں لیکن جب خدا تعالی نے آپ کو بیعت لینے پر مامور فر مایا تو آپ نے ۱۳۰۲ مارچ ۱۸۹۹ء مطابق ۲۰۰۰ رجب ۱۳۰۴ ھے کو لود ہانہ میں بیعت کی ۔ یہ بیعت حضرت منشی احمہ جان صاحب مرحوم و مغفور کے ایک مکان میں ہوئی جواس وقت دارالدیعت کے نام سے جماعت لود ہانہ کے قبضہ میں ہے ۔ اس بیعت کے بعد سب سے پہلاآ دمی جس کو حضرت می موعود علیہ السلام نے بیعت کی اجازت دمی وہ مولوی ابوالخیر عبداللہ صاحب ولد ابوعبراللہ احمہ قوم افغان سکنہ تکی تحصیل چارسدہ ضلع بیٹا ور بیں ۔ افسوس ہے کہ آج آن ان کے قصیلی عالات سے ہم مسلمہ خوش ہو سکیس ۔ مگر می موادی ابوالخیر صاحب کود یکھا واقف نہیں ۔ تا ہم میں اس کوشش اور فکر میں ہوں کہ ان کے حالات معلوم ہو سکیس ۔ مگر می صاحب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مولوی ابوالخیر صاحب کود یکھا اور تی صاحب کود یکھا اور تی انسان تھے ۔ میانہ قد تھا ، ذی علم اور تی انسان تھے ۔ میانہ قد تھا ، ذی علم اور تی انسان تھے ۔ ان کے چرہ سے رشدا اور سعاوت کے آثار نمایاں تھے ۔ حضرت سے علیہ السلام نے جو اجازت نامہ مولا نا ابوالخیر عبد اللہ صاحب کولکھ کردیا تھا وہ تا رہ نی بیعت سے پورے ایک اجازت نامہ مولا نا ابوالخیر عبد اللہ صاحب کولکھ کردیا تھا وہ تا رہ نی بیعت سے پورے ایک امام اجور کی تھا وہ تا رہ نی بیعت سے پورے ایک مام وہ چورن بعد لکھا یعنی ۲۹ رابر بیل ۹۸ ماء مطابق ۲۸ شعبان ۲۰ ساھ۔

اس اجازت نامہ کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ آپ کن لوگوں سے بیعت لینا چاہتے سے اور بیعت لینا جاہتے ہوگا کہ آپ کن لوگوں سے بیعت لینا چاہتے سے اور بیعت لینے والے کے فرائض کیا یقین کرتے تھے؟ اس سے اس روح کا پیۃ لگتا ہے جو آپ کے اندراپنے خدام کے لئے تھی یعنی آپ اپنے خادموں کے لئے بہت وعائیں کرتے تھے تا کہ ان میں وہ تبدیلی پیدا ہو جائے جو خدا تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مولوی ابوالخیر عبداللہ صاحب سابقون الاوّلون میں سے ہیں۔ انہوں نے مولوی ابوالخیر عبداللہ صاحب سابقون الاوّلون میں سے ہیں۔ انہوں نے

۱۹۷ر جب ۲ ۱۳۰۱ ھ کو بمقام لود ہانہ بیعت کی تھی اور بیعت کرنے والوں میں ان کا نمبر پانچواں تھا جیسا کہ سیرۃ المہدی (جلداوّل) حصہ سوم کے صفحہ ۵۰۰ (جدیدایڈیش) سے ظاہر ہوتا ہے چونکہ پہلے آٹھ نمبر کے احباب کے نام قیاس اور دوسری روایات کی بناپر لکھے ہیں اس لئے مولوی صاحب کی سکونت کے متعلق بھی محض قیاس سے چارسدہ یا خوست لکھ دیا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تنگی تحصیل چارسدہ ضلع پیٹا ور کے رہنے والے خوست لکھ دیا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تنگی تحصیل جا رسدہ ضلع پیٹا ور کے رہنے والے تنھے اور سلسلہ میں پہلے آدمی تھے جن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت کی اجازت دی۔ چنا نچہ جو اجازت نامہ ان کو لکھ کر دیا گیا اسے میں نے مکتوبات ہی کے سلسلہ میں درج کر دیا ہے ۔ (عرفانی کبیر)

#### مكتؤب نمبرا

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيم

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلُحَمُدُلِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

اما بعدا زعاجز عائذ باللّدالصمدغلام احمر

بخدمت اخويم مولوي ابوالخيرعبدالله بيثاوري

بعدا زسلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته

واضح بادکہ چونکہ اکثر حق کے طالب کہ جواس عاجز سے بیعت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بوجہ
نا داری وسفرو دُور درازیا بوجہ کم فرصتی و مزاحت تعلقات قادیان میں بیعت کے لئے پہنچ نہیں سکتے
اس لئے با تباعِ سنّت حضرت مولا نا وسیّہ نا محمہ مصطفیٰ صلی اللّه علیہ وسلم بیقرینِ مصلحت معلوم ہوا کہ
ایسے معذور و مجبور لوگوں کی بیعت ان سعید لوگوں کے ذریعہ سے لی جائے کہ جواس عاجز کے ہاتھ پر
بیعت کر چکے ہیں ۔ سوچونکہ آپ بھی شرف اس بیعت سے مشرف ہیں اور جہاں تک فراست حکم دیت
ہے، رُشد اور دیا نت رکھتے ہیں ۔ اس لئے و کالنًا اخذ بیعت کے لئے آپ کو بیا جازت نا مہ دیا جاتا
ہے۔ آپ میری طرف سے و کیل ہوکر اپنے ہاتھ سے بندگانِ خداسے جوطالب حق ہوں بیعت لیں
مگر انہیں کو اس سلسلہ بیعت میں داخل کریں کہ جو سیے دل سے اپنے معاصی سے تو ہرنے و الے اور

اتباعِ طریقہ نبو میہ کے لئے مستعد ہوں اوران کے لئے دلی تضرّع سے دعا کریں اور پھر نام ان کے بقید ولدیت وسکونت و پیشہ وغیرہ۔اس تصریح سے اصل سکونت کہاں ہے اور کس محلّه میں اور عارضی طور پر کہاں رہ رہے ہیں، بھیج دیں۔تا ہے عاجزان کے لئے دعا کرنے کا موقع پاتا رہے اور پورے تعارف سے وہ یا در ہیں۔وَ السَّلامُ عَلیٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدای۔

راقم

الهائيس شعبان ۲۰۱۱ ه مطابق ۲۹ رايريل ۱۸۸۹ء

احقرعبا دالتدعبدالتدالصمد

روز دوشنيه

غلاماحمه

از قادیان ضلع گورداسپور پنجاب

نشان مُهر الكيسَ الله بكافٍ عَبُدَهُ

مکری اخویم ڈاکٹر فیض محمد خان صاحب کوالسلام علیم پہنچا دیں اور ہرایک صاحب جو بیعت کریں مناسب ہے کہ وہ براہِ راست بھی اپناا طلاعی خط بھیج دیں۔



## حضرت مير كيم حسام الدين صاحب سيالكو في رضي الله تعالىء نه

#### احباب سیالکوٹ کے نام تمہیری نوٹ

سیالکوٹ کوبھی سلسلہ کی تا ریخ میں بہت بڑی اہمیت ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے عہد شاب کے آغاز میں کئی سال سیالکوٹ میں گزارے۔ اس ز ما نہ کی یا د آپ ہمیشہ رکھتے ۔ جِنانچہ جب ۴ • ۱۹ء میں آپ سیالکوٹ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک لیکچر کے دوران میں اپنی صدافت کے نشانات کو بیان کرتے ہوئے فر مایا۔ ''اوراگر میری نسبت نصرتِ الہی کو تلاش کرنا جاہے تو یا در ہے کہ اب تک ہزار ہا نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔ منجملہ ان کے وہ نشان ہے۔ جو آج سے چوہیں برس پہلے برا ہن احمد یہ میں لکھا گیا اوراس وقت لکھا گیا جب کہ ایک فر دبشر بھی مجھ سے تعلق بیعت نہیں رکھتا تھااور نہ میرے یاس کوئی سفر کر کے آتا تھا۔اوروہ نشان پیہے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے۔ يَا تِيُكَ مِنُ كُلِّ فَجَ عَمِيُقِ - يَاتُونَ مِنُ كُلِّ فَجَ عَمِيُقِ لَلَّ يَعْ وَه وفت آتا ہے کہ مالی تائید ہرا یک طرف سے تجھے پہنچے گی اور ہزار ہامخلوق تیرے یاس آئے گی اور پھر فرما تا ہے۔ وَ لَا تُصَعِّرُ لِخَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَسْئَمُ مِّنَ النَّاسِ لِـ لَكُ لِعَن اس قدر مخلوق آئے گی کہ تو ان کی کثرت سے جیران ہو جائے گا۔ پس جیا ہے کہ تو ان سے بداخلاقی نہ کرےاور نہان کی ملا قانوں سے تھے۔پس اےعزیز و!اگر چہ آپ کو بیتو خبرنہیں کہ قادیان میں میرے یاس کس قد رلوگ آئے اورکیسی وضاحت سے پیشگوئی پوری ہوئی ۔لیکن اسی شہر میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ میرے آنے پر میرے دیکھنے کے لئے ہزار ہامخلو قات اس شہر کے ہی اسٹیشن پر جمع ہوگئی تھی اورصد ہا مرد وںا ورعورتوں نے اسی شہر میں بیعت کی ۔اور میں وہی شخص ہوں جو برا ہین احمد ہیہ کے زمانے سے تخیینًا سات آٹھ سال پہلے اسی شہر میں قریباً سات برس رہ چکا تھا اور کسی کو مجھ سے تعلق نہ تھااور نہ کوئی میر ہے جال سے وا قف تھا۔ پس اب سو جوا ورغور کر و

که میری کتاب برا ہین احمد بیر میں اس شہرت اور رجوع خلائق کی چوہیں سال پہلے میری نسبت ایسے وقت میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ جب کہ میں لوگوں کی نظر میں کسی حیاب میں نہ تھا۔اگر چہ میں جبیبا کہ میں نے بیان کیا، برا مین کی تالیف کے زمانے کے قریب اسی شہر میں قریباً سات سال رہ چکا تھا تا ہم آپ صاحبوں میں ایسے لوگ کم ہوں گے جو مجھ سے وا قفیت رکھتے ہوں ۔ کیونکہ میں اس وقت ایک گمنا م آ دمی تھا اوراَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ تِهَا اورميرِي كو ئي عظمت اورعزت لوگوں كي نگا ه ميں نه ُ حتى مگر و ه ز مانه میرے لئے نہایت شیریں تھا کہ انجمن میں خلوت تھی اور کثرت میں وحدت تھی اورشہر میں ایبار ہتا تھا جبیبا کہ ایک شخص جنگل میں ۔ مجھے اس زمین سے ایسی ہی محبت ہے جبیبا کہ قادیان ہے۔ کیونکہ میں اینے اوائل زمانہ کی عمر میں سے ایک حصہ اس میں گزار چکا ہوں اور اس شہر کی گلیوں میں بہت سا پھر چکا ہوں۔میرےاس ز مانے کے دوست اورمخلص اس شہر میں ایک بز رگ ہیں بینی حکیم حسام الدین صاحب جن کو اس وفت بھی مجھے سے بہت محبت رہی ہے۔ وہ شہادت دے سکتے ہیں کہوہ کیسا زمانہ تھااورکیسی گمنامی کے گڑھے میں میراوجود تھا۔اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ایسے زمانے میں ایسی عظیم الثان پیشگوئی کرنا کہ ایسے گمنام کا آخر کاریپے عروج ہوگا کہ لاکھوں لوگ اس کے تا بعے اور مرپیر ہو جائیں گے اور فوج در فوج لوگ بیعت کریں گے اور یا وجود دشمنوں کی سخت مخالفت کے رجوع خلائق میں فرق نہیں آئے گا بلکہاس قدرلوگوں کی کثرت ہوگی کہ قریب ہوگا کہ وہ لوگ تھکا دیں۔کیا ہیہ انسان کے اختیار میں ہے اور کیا ایسی پیشگوئی کوئی مکار کرسکتا ہے کہ چوہیں سال پہلے تنہائی اور بےکسی کے زمانے میں اس عروج اور مرجع خلائق ہونے کی خبر دے؟ کتاب براہین احمد پیجس میں پیپشگوئی ہے، کوئی گمنام کتاب نہیں بلکہ وہ اس ملک میں مسلمانوں ،عیسائیوں اور آریہ صاحبوں کے پاس بھی موجود ہے اور گورنمنٹ میں بھی موجود ہے۔اگر کوئی اس عظیم الثان نشان میں شک کرے تو اس کو دنیا میں اس كى نظير د كھلا نا چا بىئے''۔

سیالکوٹ میں کئی نشا نات آپ کی صدافت کے اس زمانے میں ظاہر ہوئے اور سیالکوٹ کے مولوی فضل احمرصا حب مرحوم کو بیعزت اور سعادت حاصل تھی کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ طالب علمی میں کچھ عرصہ قادیان میں حضرت اقدس کی تعلیم پر مامور رہے اور جب آپ نے ماموریت کا دعوی کیا تو سیالکوٹ میں جن لوگوں نے دعوت کو قبول کیا انہوں نے اپنی بے نظیر و فا داری ،ایٹار اور قربانی سے اپنا مقام بہت بلندر کھا۔ ان ایّا م میں جماعت سیالکوٹ تمام جماعتوں میں ممتاز اور سربلند تھی اور اس جماعت نے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت میر حامد شاہ صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت خصیلت علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ جیسے مخلص پیدا کئے ۔ حضرت میر حکیم اور جن احباب کے مکتوب میں مالہ بین صاحب رضی اللہ عنہ کے نام کا خط آگ آر ہا ہے اور جن احباب کے مکتوب مل سکے ہیں وہ درج ہیں۔

### حضرت میر حکیم حسام الدین صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام تعارفی نوٹ

حضرت میر حکیم حسام الدین صاحب رضی الله عنہ سیالکوٹ کے رئیس اور حضرت میر عام شاہ صاحب رضی الله عنہ کے والد ہزرگوار تھے۔ حضرت حکیم صاحب کو حضرت میں موعود علیہ السلام سے شرنے تلمذ بھی حاصل تھا۔ آپ نے طب کی بعض ابتدائی کتابیں حضور سے علیہ السلام سے شرنے تلمذ بھی حاصل تھا۔ آپ نے طب کی بعض ابتدائی کتابیں حضور سے رپڑھی تھیں۔ حکیم صاحب مرحوم نے حضرت اقدس کو عین عفوان شباب میں دیکھا تھااور حضور کی متقیا نہ زندگی کا اُن پر خاص اثر تھا۔ حضرت کی نیم شبسی دعاؤں اور قرآن مجید کے ساتھ عشق و محبت کے نظارے ان کے دل کو تنجیر کر چکے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت اقدس نے خداکی طرف سے ماموراور مرسل ہونے کا دعوی کیا تو حضرت حکیم صاحب کوا کیہ کخطہ کے لئے بھی شک و شبہ نہیں ہوا۔ حضرت اقدس بھی حکیم صاحب سے بہت محبت رکھتے تھے۔ حکیم صاحب مرحوم تیز طبیعت واقع ہوئے تھے لیکن حضرت اقدس کے سامنے وہ بہت مو ڈب اور مخاط ہوتے تھے۔ حضور کو حکیم صاحب کی دلجوئی اور خاطر داری ہمیشہ ملحوظ رہتی تھی۔ منازۃ کہتے کی تغییر کا کام جب شروع ہوا تو حکیم صاحب مرحوم ہی کواس کا ملحوظ رہتی تھی۔ منازۃ کہتے کی تغییر کا کام جب شروع ہوا تو حکیم صاحب مرحوم کواس کا میا مور کیا۔ غرض حضرت اقدس کے ساتھ حکیم صاحب کا اخلاص و محبت قابلی رشک تھی اور مامور کیا۔ غرض حضرت اقدس کے ساتھ حکیم صاحب کا اخلاص و محبت قابلی رشک تھی اور مامور کیا۔ غرض حضرت اقدس کے ساتھ حکیم صاحب کا اخلاص و محبت قابلی رشک تھی اور مامور کیا۔ غرض حضرت اقدس کے ساتھ حکیم صاحب کا اخلاص و محبت قابلی رشک تھی اور مصور کیا۔ غرض حضرت اقدس کے ساتھ حکیم صاحب کا اخلاص و محبت قابلی رشک تھی اور مصور کیا۔ غرض حضرت اقدس کے ساتھ حکیم صاحب کا اخلاص و محبت قابلی رشک تھی اور مصور کیا۔ غرض حضرت اقدس کے ساتھ حکیم صاحب کا اخلاص و محبت قابلی رشک تھی اور مصور کیا۔ غرض حضرت اقدس کے ساتھ حکیم صاحب کا اخلاص و محبت قابلی رشک تھی اور مصور کیا۔ غرض حضرت اقدس کے ساتھ حکیم صاحب کیا اخلاص و محبت قابلی رشک تھی اور مصور کیا۔ خواد کیک کورٹ کیا میں کیا میں کیا ہو گور کیا کی کیا ہو گور کیا گور

حضرت حکیم صاحب کے ساتھ حضرت میر خصیلت علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کو تعلقات دامادی کی عزت حاصل تھی اورخود سیّد خصیلت علی شاہ صاحب بھی اپنے ایمانی جوش اور اخلاص و وفا کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ سیرۃ صحابہ کے سلسلہ میں ان ہزرگوں کا انشاء الله تفصیلی ذکرآئے گا۔

حضرت سیّد خصیلت علی شاہ صاحب کے انتقال پر حضرت اقدس نے حکیم صاحب مرحوم کوتعزیت کا ایک خط لکھا تھا اور یہی وہ مکتوب ہے جسے میں آج درج کررہا ہوں۔ اس کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ سیّد صاحب مرحوم کے اخلاص ومحبت کی حضرت اقدس کے دل میں کیا قدرتھی اور انہوں نے سلسلہ میں داخل ہوکر کیسی پاک تبدیلی کی تھی۔ اللّہ تعالیٰ اُن کے مدارج کو بلند کرے اور ہمیں توفیق دے کہ وہی حقیقت اور روح اپنے اللّہ تعالیٰ اُن کے مدارج کو بلند کرے اور ہمیں توفیق دے کہ وہی حقیقت اور روح اپنے اعمال میں پیدا کریں۔

(عرفانی کبیر)

#### مكتؤب نمبرا

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَدِيْمِ مُحِى مَرَى اخويم صَيْر حام الدين صاحب سَمَّهُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

اس وقت یک د فعہ در دناک مصیبت واقعہ و فات اخویم سیّد خصیلت علی شاہ صاحب مرحوم کی خبرس کروہ صدمہ دل پر ہے جو تحریرا ورتقریر سے باہر ہے۔طبیعت اس نم سے بے قرار ہوئی جاتی ہے۔ اِنْتَا لِلّٰهِ وَ اِنْتَا لِللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَ اِنْتَا لِللّٰهِ وَ اِنْتَا لِللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَالِمِ الْحَرْمِ اللّٰلِيْدِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰلِيْدِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِيْدِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِ

سیّد خصیلت علی شاہ صاحب کوجس قدر خدا تعالی نے اخلاص بخشا تھا اور جس قدر انہوں نے ایک پاک تبدیلی این این اور جیسے انہوں نے اپنی سعادت مندی اور نیک چلنی اور صدق و محبت کا عمدہ نمونہ دکھا یا تھا بیہ با تیں عمر بھر کبھی بھولنے کی نہیں۔ ہمیں کیا خبرتھی ، اب دوسر سے سال پر ملا قات نہیں ہوگی۔ دنیا کی اسی نا پائیداری کو دیکھر کئی بادشاہ بھی اپنے تختوں سے الگ ہوگئے۔ آپ کے دل پر بھی جس قدر ہجوم غم کا ہوگا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اس نا گہانی واقعہ کاغم در حقیقت ایک جا نکاہ امر ہے لیکن چونکہ بیے خدا تعالی کا فعل ہے اس لئے ایسی بھاری مصیبت پر جس قدر صبر قدر ماویں کیا جائے اسی قدر امید ثواب ہے۔ لہذا امید رکھتا ہوں کہ آپ مرضی مولا پر راضی ہوکر صبر فرماویں کیا جائے اسی قدر امید ثواب ہے۔ لہذا امید رکھتا ہوں کہ آپ مرضی مولا پر راضی ہوکر صبر فرماویں کے اور مردانہ ہمت اور استقامت سے متعلقین کو ستی دیں گے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ بعض

خدا کے بندے جب دنیا سے انقطاع کر کے خدا تعالیٰ سے ملیں گے تو ان کے نامۂ اعمال میں مصیبتوں کے وقت صبر کرنا بھی ایک بڑاعمل پایا جائے گا۔ تواسی عمل کے لئے بخشے جا ئیں گے۔ بخدمت مجی اخویم سیّد حامد شاہ صاحب السلام علیم وضمون واحد۔

خا کسار غلام احمر از قادیان

خط کے پہنچتے ہی دعائے مغفرت بہت کی گئی اور کرتا ہوں مگریہ تجویز تظہری ہے کہ جنازہ جمعہ کے روزیڑھا جاوے۔

نوٹ ۔ چنانچیمولانا مولوی عبدالکریم صاحب کے کارڈ سے معلوم ہوا کہ قبل ازنماز جمعہ حضور مقدس نے نماز جنازہ پڑھائی اور بہت دیر تک چپ چاپ کھڑے دعائیں مانگتے رہے۔



### حضرت مولوي

محمر شا دى خان صاحب سبالكو في رضي الله تعالى عنه

# حضرت مولوی محمد شا دی خان صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام تعارفی نوٹ

حضرت مولوی محمرشا دی خال صاحب سیالکوٹ کے باشندے تھے۔ابتدائے سن شعور ے ان کواسلام کی عملی زندگی کا شوق تھا اور وہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللّٰدعنه اور حضرت حکیم الامۃ مولا نا نورالدین صاحب خلیفۃ اُسیح اوّل رضی اللّٰہ عنہ کے خاص احباب اورمخلصین میں داخل تھے جب وہ ہزرگ اہل حدیث تھے۔مولوی محمد شا دی خاں صاحب پر بھی بیر نگ غالب تھا اور جب وہ احمد ی ہوئے تو بیا حمدی ہو گئے ۔ ایک عرصہ تک وہ راجہا مرسکھ آنجہانی (جموں وکشمیر) کے خاص ملا زموں میں رہے۔ان کی دیانت امانت مسلّم تھی۔ جب حضرت خلیفہاوّل رضی اللّہ عنہ ریاست جموں وکشمیر کی خدمت سے فا رغ ہو گئے یہ بھی نوکری چیوڑ آئے اور کچھ عرصہ تک لکڑی کی تجارت کرتے رہے با لآخر سب کچھ چیوڑ چھاڑ کر قادیان ہجرت کرآئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کواور ان کی والدہ صاحبہ مرحومہ کو حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كي خدمت كا بهت برا موقع ديا اوران كے بعدان كي اولا دبھی سلسلہ کی خادم رہی اوران کی صاحبز ادیاں اینے علم وفضل کے لحاظ سے ممتاز اور خدمت سلسلہ میںمصروف ہیں۔خاکسارعرفانی کبیرکو بیعزت اورفخر حاصل ہے کہ کچھعرصہ تک ہجرت کے ابتدائی ایام میں مولوی محمد شا دی خاں صاحب کو الحکم کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی اور پھران کے صاحبز ادہ مرحوم عبدالرحمٰن کوبھی موقع ملا ۔مولوی شادی خاں کو حضرت مسيح موعود عليه الصلوٰ ة والسلام سے عشق تھا اور وہ ايک و فا دارا ور جان نثارا حمدي تھے۔ سلسلہ کی تحریکوں پرایسے کام کر گزرتے تھے کہ لوگ جیران رہ جاتے تھے۔منارۃ انسیح کے چندہ میں سب کچھ دے دیا حضرت اقدس علیہ الصلوق والسلام نے سوآ دمیوں کا ایک خاص گروہ تجویز فر مایا تھا کہ جو جوایک ایک سوروییہ دے دے ، ان میں حضرت څمرشا دی خاں بھی تھےانہوں نے گھر کا ساز وسامان فروخت کر کے دوسور ویبیہ دے دیا۔

ا بھی وہ اعلان شائع نہ ہوا تھاان کوعلم ہوااورانہوں نے روپیہ بھیج دیا۔حضرت اقد س نے اس اشتہار میں ان کی نسبت تحریر فرمایا کہ۔

''دوسرے خلص جنہوں نے اس وقت بڑی مردائگی دکھائی ہے۔ میاں شادی خاں ککڑی فروش ساکن سیالکوٹ ہیں۔ ابھی وہ ایک کام میں ڈیڑھ سور و پید چندہ دے چکے ہیں اور اب اس کام کے لئے دوسور و پید چندہ بھیج دیا ہے۔ اور یہ وہ متوکل شخص ہے کہ اگر اس کے گھر کا تمام اسباب دیکھا جائے تو شایدتمام جائیداد پچاس رو پیدسے زیادہ نہ ہو۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے۔ چونکہ ایّا م قحط ہیں اور دنیوی تجارت میں صاف تباہی نظر آتی ہے تو بہتر ہے کہ ہم دینی تجارت کرلیں۔ اس لئے جو پچھا پنے پاس تھا، سب بھیج دیا اور درحقیقت وہ کام کیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا'' (اشتہا رخاص گروہ) سے سے سے کاعزم رکھتا ہوں۔ حضرت موجود علیہ الصلاق والسلام نے ان کے حالات زندگی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کتاب تعارف میں تفصیل سے لکھنے کاعزم رکھتا ہوں۔ حضرت میج موجود علیہ الصلاق والسلام نے ان کے اخلاص اور صدق و وفا کو د کیے کر انہیں وہ شرف بخشا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کامثیل قرار دیا۔

خاکسارعرفانی کبیر سے ان کو للہ محبت تھی اور میں توان کے مقام کو بہت عزت واحترام سے دیکھتا ہوں مگر اپنے اخلاص کی وجہ سے وہ خاکسار عرفانی کا احترام کرتے تھے اور بیہ ان کی اپنی خوبی تھی ورنہ من آنم کہ من دانم ۔اب میں ان کے نام کے مکتوبات درج کرتا ہوں۔وَ باللّٰہِ النَّهُ وَفِیْقُ۔

میں یہ بھی ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مکتوبات عزیز مکرم میاں فضل حسین مہاجر کی کوشش کا نتیجہ ہیں ۔

(عرفانی کبیر)

## فهرست مکتوبات بنام حضرت مولوی محمد شا دی خان صاحب سیالکو نگڑ

| صفحہ | تاریخ تحریر      | مكتوبنمبر |
|------|------------------|-----------|
| 124  | ۲۹؍جون ۹۸ء       | 1         |
| 122  | بلاتا ریخ        | ۲         |
| 144  | ۳ را گست ۹ ۹ ء   | ٣         |
| 1∠9  | ۷۱رجون ۴۰ واء    | ۴         |
| 14+  | ۸ار جولائی ۱۹۰۰ء | ۵         |
| 14+  | بلاتا ریخ        | 4         |
| 1/1  | ۲۸ را گست ۱۹۰۰ء  | 4         |
| ١٨٣  | بلاتاریخ         | ٨         |

#### مكنؤب نمبرا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ مُثَفِّقُ اخويم ميال شادى خال صاحب للمَّهُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

مجی اخویم کیم افغال دین صاحب با وجود دو شادیوں کے اب تک بے اولا دیں اور اب کی وجوہ سے ان دو بیویوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور کیم صاحب موصوف مدت سے چا ہتے ہیں کہ اگر کسی شریف آ دمی کے ساتھ جوا پی جماعت میں سے ہو۔ یہ تعلق پیدا ہو جائے تو عین مراد ہے۔ اگر کسی شریف آ دمی کے ساتھ جوا پی جماعت میں اور اب بھی ہیں مگر ان کی طبیعت نے کرا ہت کی۔ اس عرصہ میں کئی جگہ ان کے لئے پیدا ہوئیں اور اب بھی ہیں مگر ان کی طبیعت نے کرا ہت کی۔ چنا نچہ ایک ان میں سے اب تک بار بار خط بھیجتا ہے کہ میں اپنی لڑکی آپ کو دیتا ہوں مگر وہ اس سے کرا ہت کرتے ہیں۔ اب دلی توجہ سے آپ کی طرف طبیعت ان کی را غب ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس قدروہ شریف اور صالح ہیں اور مقلق ، حافظ قرآن اور علم دین میں خوب ماہر ہیں اور واقعی مولوی ہیں۔ علاوہ ان تمام امور کے دنیوی جمعیت رکھتے ہیں ، صاحب املاک و جائیدا دہیں۔ امید ہے آپ اپنی منشا سے اطلاع بخشیں گے اور بعدا سخارہ مسنونہ جس طرح آپ کی رائے ہو بلا تکلف اس سے مطلع فرمائیں۔ زیا دہ خیریت۔ والسلام

مرزاغلام احمدعفا اللدعنه



#### مكتؤ بتمبرا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم مياں شادی خاں صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

یہ خطاس وقت آپ کی والدہ صاحبہ المجھ سے لکھوارہی ہیں۔ان کواس بات کے سفنے سے بہت ہی فکر اورغم لاحق حال ہوا ہے کہ آپ کوسخت تپ آتا ہے اورانہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ایسے وقت سیا لکوٹ کی طرف روانہ ہوجا کیں۔لیکن میں نے روکا کہ موسمی تپ ہے خیر ہوجائے گی۔ چنا نچہ میں رات کے پچھلے حصے میں آپ کے لئے بہت دعا کرتا رہا۔امید ہے کہ خدا تعالی صحت بخشے گا۔اگر تپ میں فے آوے تو ہواسے پر ہیز رکھیں اور مناسب ہے کہ چا رتو لہ کیسٹر آئیل سے بلاتو قف جلاب لے لیں اور بعد اس کے کو نین تین یا چا ررقی معہ کا فور بقد را یک چا ول کے تین چا رروز تک برابر کھا ویں مگر قبض نہ ہونے پائے اور بوالیسی ڈاک اپنے حالات سے اطلاع دیں۔ باقی سب طرح سے خیریت ہے اور کو نین کے بعد دودھ بی لیا کریں۔سب کوان کی طرف سے السلام علیم۔

والسلام خا کسار مرزاغلام احمر



#### مكتؤب نمبرسا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجى اخويم مياں محمر شادى خاں صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

میں مناسب ویکھنا ہوں کہ دوتین روز کے لئے آپ آگر ہمیں مل جائیں۔ چند دفعہ مجھے خبر ملی کہ آپ آنے والے ہیں لیکن پھر آپ نہیں آئے۔ آپ کی والدہ صاحبہ اورلڑ کے دونوں منتظر ہیں۔ ضروراس خط کودیکھ کر دوتین روز کے لیے آجائیں۔ زیادہ خیریت ہے۔

والسلام

۲ راگست ۹۹ء

خاكسار

مرزاغلام احمه



حضرت اقدس نے منارۃ اُمسے کی تعمیر کے لئے جبتح یک کی تواس وقت منشی شادی خال صاحب نے گھر کا اٹا شفر وخت کر کے حضور کی خدمت میں بھیج دیا۔ جس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے بین خطالکھا۔

#### مكتؤب نمبرهم

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

محبى اخويم مياں شا دی خاں صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللّدوبر كابته

آج نصف قطعہ نوٹ یکصد کے روپیہ مرسلہ آپ کا مجھ کو پہنچا۔ آپ نے خدا تعالیٰ کی راہ میں بڑی بہا دری دکھلائی ہے۔ اگر کوئی نواب ایک لا کھر وپیہ بھی دیت بھی وہ اس ثواب کا مستحق نہیں ہوسکتا کیونکہ اپنی طاقت سے بہت بڑھ کر کام کیا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بخشے اور آپ کی والدہ معظمہ کو تمام ثوابوں میں داخل کرے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام ہم کا رجون ۱۹۰۰ء

مرزا غلام احمر از قادیان

اس کے بعدمنثی صاحب مرحوم نے گھر کی چار پائیاں تک بھی فروخت کر دیں اور پھر مزید • ااروپے پیش کئے جس پرحضورعلیہ السلام نے فر مایا۔



#### مکنوب نمبر۵

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم مياں شا دى خاں صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ نے جوعلاوہ پہلے چندہ مبلغ دوسوروپیہ کے ایک سودس اور چندہ دیا ہے۔ یہ کام آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح کیا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت میں اجر بخشے۔ آمین۔ اس قدر خدا تعالی کی راہ میں اپنا مال عزیز خرچ کرنا جو ہزار محنت اور مشقت سے جمع کیا جاتا ہے، صاف دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالی اور آخرت کو ہرایک امر پر مقدم رکھتے ہیں۔ جَزَا کُمُ اللّٰهُ خَیْرَ الْجَزَاءِ۔ مار جولائی ۱۹۰۰ء

خاكسار

مرزاغلاماحمه



مكتوب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

میرے نزدیک عائشہ کے کا جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ اس جگہ خدمت سے ثواب حاصل کرتی ہے اور ہمیں اس کی رعائت میں کسی طرح فرق نہیں ہے۔ اس کوخودلکھ دو کہ جو کچھاس کو کپڑا وغیرہ کی نسبت حاجت ہوا کرے، وہ بلا تو قف کہد دے۔ ہم سب کچھاس کے لئے مہیا کر دیں گے۔ مگر شرم نہ کرے اور دوسرے بیامرہ کے کہ شریعت اسلام میں اس امرکی ممانعت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ جو عور تیں بیوہ ہوجا ئیں۔ ایا م علات کے بعدان کا ذکاح کرایا جائے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے

کے الفضل نمبر ۱۸۶ جلد ۱۳ مور خد ۱ اراگست ۱۹۴۳ء صفح کے بیوہ مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم ۔ (مرتب )

خودا پنی لڑکیوں کا نکاح ثانی کرایا ہے۔اس صورت میں اگر آپ کا منشاء ہوتو اس صورت میں ہماری کوشش سے بامراد یہ مطلب ہوسکتا ہے۔لڑکی جوان اور نیک بخت ہے۔اس کے لئے ایسا آدمی تلاش ہوسکتا ہے جوعبدالکریم صاحب کا قائم مقام ہواور دنیا کی حالت بھی آسودہ اور عزت کے ساتھ رکھتا ہو۔میر نز دیک بیا نظام بھی ہے اور انشاء اللہ جیسا کہ اس جگہ بخیر وخو بی بیامر حاصل ہوسکتا ہے اور ایسے آدمی کی تلاش ہوسکتی ہے۔ دوسری جگہ نہیں ہوسکتی۔ بیضروری ہے کہ وہ اپنی تکالیف کپڑا وغیرہ کی بابت کہہ دیا کرے۔

والسلام مرزاغلام احمر



#### مکتوب نمبر کے

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجى اخويم مياں شادی خاں صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مناسب سمجھا گیا ہے کہ آپ مع عائشہ بجرد دیکھتے اس خط کے آجاؤ۔ باقی حالات زبانی کھے جائیں گے۔

والسلام

۲۸ را گست • • ۱۹ء

مرزاغلاماحمر



۲ • ۱۹ ء میں منشی صاحب مرحوم نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں مندرجہ ذیل عریضہ لکھا جو درج ذیل ہے۔ درج ذیل ہے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْحَمْدُ اللهِ اللهِ الَّذِي هُوَ رَحْمَةٌ لِّلُعْلَمِيْنَ لَا المَّابَعُدُ اللهِ الَّذِي هُوَ رَحْمَةٌ لِّلُعْلَمِيْنَ لَا المَّابَعُدُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قادیان میں دوکان نکالئے کے واسط میں نے سفر اختیار کیا کہ اگر برادرم اللہ دتہ صاحب بطریق سابق روپیہ منافع پر دے دے تو دوکان کی جائے گرا تفاقاً انہوں نے چھترے خریدے ہوئے سے ہوئے تھے۔ پھر میں سیالکوٹ گیا۔ وہاں بعض نے ہمدر دی دکھائی اور کہا ملا زمت چا ہوتو مل سکتی ہوئے جے۔ ورنہ دوکان کر وتو روپیہ منافع پر مل جائے گایا شراکت کر وتو ہم شریک بھی ہو سکتے ہیں گر میں اب شراکت سے بیزار ہوں۔ البتہ منافع پر لے لوں گایا طازمت کرلوں گا۔ میرے پاس سندات موجود ہیں۔ اب شواکت سے بیزار ہوں۔ البتہ منافع پر لے لوں گایا طازمت کرلوں گا۔ میرے پاس سندات موجود دین وعقبیٰ نیک کرے۔ لئے سو میں اپنا عیال سیالکوٹ لے جاؤں اور دعا کریں کہ ربّ العلمین دین وعقبیٰ نیک کرے۔ لئے س تک جمشے لم شیئے و ھو السّوینے العولی کہ اللہ کریم ، رجم ، ربّ العالمین اللہ عین سے طفیل آپ کے جلیس کو دنیا و آخرت میں خوار نہیں فرمائے گا۔ جمھے حضور علیہ السلام کی جدائی کا سخت رنے رہے گا جب تک پھر نہ میں آؤں گا۔ گر جدائی میں اپنے غریب مرید کومش للہ یا دفر ماتے رہنا درائی دعاؤں میں شامل کرتے رہنا۔ عاجز انہ عرض ہے۔

والسلام فدوی محمد شادی خان تمترین مریدان مور خه ۴ را گست ۲ • ۱۹ء

جلدسوم منتی صاحب مرحوم کے مندرجہ بالا خط کے جواب میں حضور علیہ السلام نے انہی کے رقعہ کی یشت پرمندرجه ذیل الفاظ تح برفر مائے۔

#### مكتوب نمبر ٨

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

یہ بات تو میرے نز دیک بہت مناسب ہے کہ کوئی کام کیا جائے ۔ بغیر کام کے عیال والے کے اخراجات چل نہیں سکتے ۔اسی غرض سے میں نے کہا تھا کہ عطاری ہے، کوئی موٹا کا مجس کی ہرا یک کو حاجت ہوتی ہے شروع کیاجائے۔ سواگر قادیان میں اس کا کوئی انتظام نہیں بنیا تو اجازت ہے۔ سیالکوٹ میں چلے جائیں ۔شاید اللہ تعالی و ہاں کوئی تجویز بنا دے ۔ دل کی نز دیکی چاہیئے اگر بُعد مکانی ہو والسلام تو کیامضا گفہہے۔ خاكسار

مرزاغلاماحمه



## حضرت مولوي

عبراللرسنوري صاحب رضي الله تعالى عنه

## حضرت مولوی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام تعارفی نوٹ

حضرت مولوی عبداللہ صاحب رضی اللہ عنہ (جونٹنی عبداللہ سنوری کے نام سے مشہور ہیں) سابقون الاوّلون کی جماعت میں ایک سر برآوردہ اور ممتاز بزرگ ہیں وہ اپنے مال و دولت کے لحاظ سے نہیں، اپنے علم وضل رسی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اپنے اخلاص، تقوی اور حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰة والسلام کے ساتھ کمال عشق و محبت اور آپ کی راہ میں فدا کاری کا شریف جذبہ رکھنے کی وجہ سے ۔انہوں نے حضرت مسے موعود علیہ السلام کے بیشارنشا نات و آیات کا معائنہ کیا اور ایک شاہد عینی کی حیثیت سے اپنے ایمان واخلاص میں ترقی پائی ۔حقیقت یہ ہے کہ حضرت مشی عبداللہ صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں میں تو فدا تعالیٰ کا نزول برائ العین مشاہدہ کیا۔ ان کے حالات زندگی پر انشاء اللہ سیرکُن تذکرہ کتاب تعارف میں ہوگا۔ یہاں میں صرف حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰة والسلام کے ارشادات کو درج کر دیتا ہوں جو حضرت نے ازالہ اوہام میں اپنے مخلص دوستوں کے خمن میں شری صاحب میرورج کے متعلق فرمائے۔

میں یہ بھی ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت مولوی محمد اساعیل صاحب مولوی فاضل ومنتی فاضل رضی اللہ عنہ نے حضرت منتی صاحب کے مکتوبات کو جمع کر کے اس کا ایک ایڈیشن شائع کر دیا تھا جس پر قریباً چوتھائی صدی گزرتی ہے مگر میں نے مناسب سمجھا کہ مکتوبات احمد یہ کے اس سلسلہ تھیل میں انہیں بھی درج کر دوں اور احباب حضرت فاضل محمد اساعیل کے لئے دعا کریں۔

اب میں ازالہ اوہام میں شائع شدہ ارشاد حضرت درج کر کے مکتوبات کو جمع کرتا ہوں۔وَ بِاللّٰهِ التَّوُ فِیُقُ۔ (عرفانی کبیر)

'' حبی فی الله میاں عبدالله سنوری۔ بیہ جوان صالح اپنی فطرتی مناسبت کی وجہ سے میری طرف تھینچا گیا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ان وفا دار دوستوں میں سے ہے جن پر کوئی ابتلاء جنبش نہیں لاسکتا۔ وہ متفرق وقتوں میں دود وتین تین ماہ تک بلکه زیاد ه بھی میری صحبت میں ریااور میں ہمیشہ بنظر اِ معان اس کی اندرونی حالت پر نظر ڈالتار ہا ہوں ۔سومیری فراست نے اس کی نہ تک پہنچنے سے جو کچھ معلوم کیا وہ بیہ ہے کہ بہنو جوان درحقیقت اللہ اور رسول کی محبت میں ایک خاص جوش رکھتا ہے اور میرے ساتھ اس کے اس قد رتعلق محبت کے بجز اس بات کے اور کوئی بھی وجہ نہیں جو اس کے دل میں یقین ہو گیا ہے کہ بیخص محبان خدا ورسول میں سے ہے اوراس جوان نے بعض خوارق اور آسانی نشان جواس عاجز کوخدا تعالی کی طرف سے ملے بچشم خود دیکھے ہیں جن کی وجہ سے اس کے ایمان کو بہت فائدہ پہنچا۔ الغرض میاں عبداللہ نہایت عمدہ آ دمی اور میرے منتخب محبّوں میں سے ہے اور باوجو دتھوڑ ہے سے گزارہ ملا زمت پٹوار کے ہمیشہ حسبِ مقدرت اپنی خدمت مالی میں بھی حاضر ہےاوراب بھی ہار ہوتو ہیہ سالانہ چندہ کے طور پر مقرر کر دیا ہے۔ بہت بڑا موجب میاں عبداللہ کے زیادت خلوص ومحبت واعتقاد کا بیہ ہے کہ وہ اپناخر چ بھی کر کے ایک عرصه تک میری صحبت میں آگر رہتار ہااور کچھ آیات رہّا نی دیکھتار ہا۔سواس تقریب سے روحانی امور میں ترقی یا گیا۔ کیا اچھا ہو کہ میرے دوسرے مخلص بھی اس عادت کی پیروی کریں''۔لے

## فهرست مکتوبات بنام حضرت مولوی عبدالله صاحب سنوری ٔ

| صفحه        | تاریخ تجریر        | مكتوبنمبر  | صفحہ         | تاریخ تجریر               | مكتوبنمبر |
|-------------|--------------------|------------|--------------|---------------------------|-----------|
| r+ 1~       | ۷اردسمبر ۱۸۸۸ء     | ا∠ا        | 195          | ۷/ستمبر۱۸۸۴ء <sup>©</sup> | 1         |
| <b>r</b> +r | ۵ار جنوری ۱۸۸۹ء 🍪  | ۱۸         | 191"         | ۲۱را کوبر۱۸۸۱ء            | ۲         |
| r+0         | ۲۲ر جنوری ۱۸۸۹ء    | 19         | 19 ~         | کیم نومبر ۸۹ء 🅮           | ٣         |
| r+a         | ۲ارجولائی ۱۸۸۹ء    | ۲٠         | 192          | ۱۸۸۶ء 🕮                   | ۴         |
| <b>r</b> +4 | ۲۲ رفر وری ۱۸۹۰ء 🕮 | ۲۱         | 192          | ۹ رفر وری ۱۸۸۵ء 🕮         | ۵         |
| <b>r</b> +4 | اسرمنی ۹۰ ء 🍪      | 77         | 197          | کیم مارچ ۱۸۸۵ء 🥵          | 4         |
| <b>r</b> +∠ | ۳رجون ۹۰ ء 🕮       | ۲۳         | 197          | ۲ردشمبر۸۵ء                | 4         |
| <b>r</b> +∠ | ڪار جون• ٩ء ﷺ      | ۲۴         | 194          | ٧٢/ جولائي ٢٨ء            | ٨         |
| ۲•۸         | ۲۰رجون ۹۰ء         | <b>r</b> a | 19/          | ۳۰ردسمبر ۱۸۸۱ء 🕮          | 9         |
| ۲•۸         | ۵ارجولائی ۹۰ء 🐯    | 77         | 191          | ۸رفر وری ۸ء 🥵             | 1+        |
| r+9         | ۴ رستمبر • ۱۸۹ء 🐯  | 12         | <b>r</b> +1  | اارستمبر ۱۸۸ء 🕮           | 11        |
| r+9         | ٩ رستمبر ١٨٩ء 🚭    | 71         | <b>r</b> +1  | ۲۷رستمبر ۱۸۸۷ء 🥮          | IT        |
| <b>11</b> + | ۲ارا کتوبر ۱۸۹۰ء   | 49         | <b>r+r</b>   | ۲۸را کوبر ۱۸۸۷ء           | 11"       |
| <b>11</b> + | ۲۹/دسمبر • ۱۸۹ء    | ۳+         | <b>r+r</b>   | ااراگست ۱۸۸۸ء 🅯           | ١٣        |
| ۲۱۱         | ۲ر جنوری ۹۱ء 🅯     | ۳۱         | <b>r+</b> m  | ۲۳ راگست ۱۸۸۸ء            | 10        |
| ۲۱۱         | ۵۱۷ بارچ ۱۹۸۱ء     | ٣٢         | <b>7</b> + M | ۲۸ رنومبر ۱۸۸۸ء 😂         | l Y       |

| صفحہ | تاری <sup>خ.</sup> تحریر | مكتوبنبر   | صفحہ        | تاری <sup>خ ت</sup> ر     | مكتوبنبر   |
|------|--------------------------|------------|-------------|---------------------------|------------|
| 777  | ٩راپريل ١٨٩٦ء            | ۵۳         | 717         | ۷۱۷هارچ۱۹۸۱ء <sup>ﷺ</sup> | ٣٣         |
| 777  | ا۲راپریل ۱۸۹۶ء           | ۵۳         | 717         | ۲٦رجولائی ۱۸۹۱ء           | ٣٣         |
| 772  | ۱۲رمنی ۱۸۹۷ء 🍩           | ۵۵         | 1111        | ۵ردسمبر۹۱ء 🥮              | ۳۵         |
| 117  | اسرمئی ۱۸۹۶ء 🅯           | ۲۵         | 1111        | ٣٢ر جولائي ١٨٩٢ء 🕮        | ٣٩         |
| 117  | ۲ار جون ۹۶ء 🍪            | ۵۷         | ۲۱۴         | ۲رستمبر۱۸۹۶ه 🚭            | ٣2         |
| 779  | ڪارجون ٩٦ء <sup>ﷺ</sup>  | ۵۸         | ۲۱۴         | بلاتاریخ 😂                | ۳۸         |
| 779  | ٠١رجولائي٢٩٨١ء           | ۵۹         | 712         | ۲۰راپریل ۹۳ء              | ٣٩         |
| 174  | ۲۲رجنوری ۹۷ء             | ٧٠         | 712         | ۵اردسمبر۱۸۹ء              | ۴٠)        |
| rr•  | اارمئی ۱۸۹۷ء 🥯           | 71         | 717         | ۲۶ رفروری ۱۸۹۴ء 🏶         | ۴۱         |
| ۲۳۱  | ۲۰ رنومبر ۱۸۹۷ء 🥮        | 74         | 717         | ۲۵رارچ۱۸۹۶ 🚭              | ۴۲         |
| ۲۳۱  | ۳راپریل ۹۸ء 🥮            | 411        | <b>1</b> 1/ | ۳۲را کتوبر۱۸۹۸ء 🥮         | ۳۳         |
| ۲۳۲  | اپریل ۹۸ء                | 44         | MA          | کیم نومبر ۹۴ ۽ 📆          | 44         |
| ۲۳۴  | جون ۹۸ء                  | ۵۲         | MA          | ۱۲رنومبر۱۹۹۸ء 🥮           | ra         |
| ۲۳۵  | ۲۲رجولائی ۱۸۹۸ء          | 77         | 771         | ۷ردسمبر۱۹۸۶ء              | ۲۲         |
| ۲۳۵  | ۴ روسمبر ۹۸ ء            | 72         | 777         | ۱۰روسمبر۱۹۴۸ء             | <u>~</u> ∠ |
| 734  | ۱۱۷هارچ۱۸۹۹              | ۸۲         | 777         | ۲۸راپریل ۱۸۹۵ء 🥮          | ۳۸         |
| 734  | ۲۸رجولائی ۱۹۰۱ء 🅯        | 79         | 777         | ۳ر جون ۱۸۹۵ء 🥮            | ۴9         |
| ۲۳۸  | ۳۰راپریل۱۹۰۲ء 🅯          | ۷.         | 777         | ۳ر جنوری ۱۸۹۶ء 🅯          | ۵٠         |
| 739  | ۸ارستمبر۲۰۹۱ء 🕮          | ۷1         | 773         | ۵ارفروری ۱۸۹۶ء 🅮          | ۵۱         |
| 739  | ٧٢راپريل١٩٠٦ء            | <u>۷</u> ۲ | 770         | ۲۸ رفر وری ۹۹ ۱۸ء         | ۵۲         |

| صفحه        | تاریخ تحریر  | مكتوبنبر | صفحہ | تاریخ تحریر        | مكتوبنمبر |
|-------------|--------------|----------|------|--------------------|-----------|
| 200         | ۳رمنگ۸+۱۹ء   | ∠9       | rr+  | ۴ جنوری ۴ ۱۹۰      | ۷٣        |
| 200         | بلاتاريخ     | ۸٠       | ۲۲۰+ | ۲۸ رفر وری ۱۹۰۵ء 🕮 | ۷۴        |
| 44.4        | ۵رمنی ۸۰۹ء 🍪 | Λ1       | ا۲۲  | ۲۷را کتوبر ۱۹۰۷ء 🥮 | ۷۵        |
| 44.4        | بلاتاريخ     | ٨٢       | 441  | ۲رمارچ۹۰۹ء 🥮       | ۷۲        |
| <b>۲</b> ۳2 | بلاتاريخ     | ۸۳       | 774  | بلاتاريخ           | 44        |
|             |              |          | 200  | ۲ رمتی ۴۰۹ء        | ۷۸        |

نوف: حضرت منشی غلام قادرصاحب کے نام مکتوب نمبر ۵۸،۵۷ بھی انہیں کے تحت درج ہیں۔(ناشر)

### مکتوب نمبرا 🎕

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مشفقي مكرمي اخويم ميان عبدالله صاحب سلّمهُ

بعد سلام مسنون آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ ابھی تک بباعث بعض موا نع یہ عاجز قادیان میں ہے۔
سوجان پور کی طرف نہیں گیا اور بوجہ علالت وضعف طبیعت ابھی ہندوستان کی سیر میں تا ممل ہے۔
شایدا گرخدا تعالیٰ نے چاہا تو یہ بات موسم سر ما میں میسر آجائے۔ ہرایک امراللہ تعالیٰ کے اختیار میں
ہے۔ بھی بھی اپنے حالات سے مطلع فر ماتے رہیں۔خواب آپ کی انشاء اللہ بہت عمدہ ہے کہ بعض
نفسانی آلائشوں سے پاک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم۔

۷ رستمبر ۲۸۸ ء خا کسار

غلام احمه

ازقاديان

(نوٹ) سوجان پورکی طرف تشریف لے جانے کا ارادہ حضور کا اس بنا پرتھا کہ حضور کوان ایا م میں یہ خواہش تھی کہ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں نہ ہم کسی کو جانتے ہوں نہ ہمیں کوئی جانتا ہو۔ اس پر جناب مولوی عبداللہ صاحب نے حضور کی خدمت میں درخواست کی کہ حضور اس خاکسار (مولوی عبداللہ صاحب) کو بھی اپنے ہمراہ لے جائیں۔حضور نے مولوی عبداللہ صاحب کی اس درخواست کو منظور فر مالیا۔ اسی بنا پرمولوی عبداللہ صاحب کے خط کے جواب میں حضور نے تحریر فر مایا کہ ابھی تک بباعث بعض موافع یہ عاجز قادیان میں ہو گئی ہو سے بیا انہا میں حضور نے سوجان پور کی طرف سے بیا اہمام مواکم دفتور نے سوجان پور کی طرف سے بیا اہمام مواکم دفتور نے سوجان پور کی طرف سے بیا اہمام مواکم دفتور نے سوجان پور کی طرف میں ہوگئی ہو شیار پور میں ہوگئی اس لئے حضور نے سوجان پور کی طرف جانے کا ارادہ فر مالیا۔ چنا نچہ اسی بنا پر حضور کے ہوشیار پور جانے کا ارادہ فر مالیا۔ چنا نچہ اسی بنا پر حضور

شروع جنوری ۱۸۸۱ء میں مولوی عبداللہ صاحب - حافظ حامد علی صاحب اور ایک شخص فتح خاں نام کواپنے ہمراہ لے کرسید ہے ہوشیار پورکوروا نہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کرشخ مہر علی صاحب رئیس (جو اس وقت حضور سے محبت اور اخلاص رکھتے تھے) کے طویلہ میں جا کر چالیس روز تک ایک بالا خانہ میں بالکل الگ رہے ۔ حضور کے ہرسہ خدام رفقاء اسی طویلہ میں بیس بنچ کے حصہ میں الگ رہے تھے ۔ چنا نچہ وہاں حضور نے چالیہ کشی کی اور پھر ۲۰ روز وہاں اور گھم کر مارچ ۱۸۸۲ء میں واپس قا دیان کونشریف لائے ۔

ہندوستان کی سیر ۱۸۸۹ء میں آ کرحضور نے صرف اس قدر کی کہ لدھیا نہ میں بیعت لینے کے بعدعلی گڑھتشریف لے گئے اور و ہاں ایک ہفتہ کے قریب سید تفضّل حسین صاحب تحصیلدار کے ہاں ٹھہر کرو ہاں سے پھروا پس لدھیا نہ تشریف لائے۔

(عرفانی)



### مکتوب نمبرا 🎕

مشفقي اخويم سلمئه

بعد سلام مسنون آپ کا عنایت نامه پہنچا۔ یہ عاجز کچھ دنوں سے بیار ہے۔ طافت زیادہ تحریر کی نہیں۔ ضعف بہت سا ہور ہا ہے۔ مگر آپ کی خوابیں انشاء اللہ نیک ہیں۔ جائے فکر نہیں۔ مفصّل کھنے کی اگر طافت ہوتی تو لکھتا مگر ضعف سے مجبور ہوں۔ والسلام خاکسار کتو بر ۱۸۸۴ء خاکسار غلام احمد از قادیان



### مکتوب نمبریا

مشفقي مكرمي اخويم سلّمهُ اللَّه تعالى

#### السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

سورة بقره کا لفظ خواب میں سنائی دینا اس لی بات کی طرف اشارہ ہے کہ سورة بقرہ کی طرف رجوع دلایا گیا ہے اوراس طرف رجوع کرو۔ پس کسی نوع کی کسر ہے جوسورة بقرہ کی طرف رجوع دلایا گیا ہے اوراس سورة میں حقوق اللہ اور حقوق عباد کی بہت تفصیل ہے اورامراور نہی کھول کربیان کیا گیا ہے اورصبر اوراثیار کی بہت تاکید ہے۔ پس غور سے سورة بقرہ کا ترجمہ پڑھواور جہاں اور جس امریا نہی میں اوراثیار کی بہت تاکید ہے۔ پس غور سے سورة بقرہ کا ترجمہ پڑھواور جہاں اور جس امریا نہی میں اپنے تیکن قاصر دیکھواس حالت کو درست کرو۔ آفتا ہے مرادا چھی حالت یا والدین مراد بیں یا اکابردین جن سے فائدہ دین کا پنچے۔ بہر حال بیخواب اچھی ہے آپ کی تیسری خواب بھی اچھی ہے اور عاجز دعا سے غافل نہیں ہے۔ والسلام خاکسار خواب میں مورم مورم میں مورم مورم میں مور

#### لے حضور کے اصل خط میں بدالفاظ اسی طرح پر ہی لکھے ہوئے ہیں۔

ع مواوی عبدالله صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھاتھا کہ دوآ فتاب جن کے درمیان کچھ تھوڑا سافاصلہ تھا۔ مغرب کی طرف سے چڑ ھے اور نِے سُفُ السنَّھَادِ تک پہنچتے ہیں۔ سوجب حضور نے اس خواب کی بیتجیر کی تواس میں د' اکا ہر دین جن سے فائدہ دین کا پہنچ' کے الفاظ سے میں اسی وقت بیہ بات سمجھا کہ ایک آ فتاب تو خود حضور ہیں اور دوسرے آ فتاب کے لئے منتظر تھا۔ جب حضور نے ہوشیار پورسے پسر موعود کا اشتہار دیا تواس وقت جھے کو بہت خوشی ہوئی اور جھے یقین ہوگیا کہ دوسرا آ فتاب بھی ہے اور اس کو میں بخو بی دیکھوں گا۔ سو اَلْ حَدَمُدُ لِلَّهِ کہ میں نے بید وسرا آ فتاب بھی دکھی لیا جو حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ ٹانی حضرت اقدس میسے موعود علیہ الصلاق قوالسلام ہیں۔



### مكتوب نمبرته

ا زطرف خا کسارغلام احمر با خویم میاں عبداللّٰدصاحب

بعد سلام مسنون یہ عاجز اب تک بیار رہا ہے اور اب بھی طبیعت درست نہیں۔ اس گئے تحریر جواب نہیں ہے۔ والسلام مسنون کہنچ۔ خاکسار عالم مسنون کہنچ۔ خاکسار مارد ممبر ۱۸۸۴ء علی عنہ

#### مکتوب نمبره 🕸

مشفقی مکرمی میاںعبداللہ صاحب

بعدالسلام عليم ورحمة اللدوبر كابته

چونکہ خطوط کے چھپنے میں ابھی دیر ہے۔اس لئے مناسب ہے کہ آپ دو ہزارا شتہا رانگریزی کے کرتا یہ دو ہزارا شتہا رانگریزی لے کرتا دیان چلے آویں اور جس روزیہ خط پہنچے اسی روز روانہ ہو آویں کہ میاں فتح محمہ خال انبالہ کی طرف جائیں گے اور اسی انتظار میں بیٹھے ہیں مگر تو قف نہ ہو۔ فی الفور چلے آویں اور دو ہزار اشتہار لے آویں۔

خاكسار

غلاماحمه

ازقاديان

(نوٹ) یہ خط بھی حضور نے ۹ رفر وری ۱۸۸۵ء کو ہی لکھ کر مولوی عبداللہ صاحب کے نام ارسال فر مایا تھا جو• ارفر وری کو لا ہور میں پہنچا۔ جبیبا کہ ڈاک خانہ کی مہر سے بھی ثابت ہوتا ہے۔



### مكتوب نمبرا

از عاجز غلام احمد بعدسلام مسنون

مناسب ہے کہ آپ جلدتر کچھ خطوط مطبوعہ ساتھ لے کر (اگرسب کا لا ناممکن نہ ہو) آ جا ئیں کہ بہت دیر مناسب نہیں اور بروفت آنے کے اشیاء مفصلہ ذیل ساتھ لاویں۔

مر کار ہور ارت کار ہوں اور ہونہ۔ تمباکو زردہ جو پان میں کھاتے ہیں۔ مہندی۔ وسمہ پان عمدہ۔ کاتھ۔ چونہ۔ تمباکو زردہ جو پان میں کھاتے ہیں۔ مہندی۔ وسمہ بیسب خرچ اور جواپنے لئے ضرورت ہونشی الهی بخش صاحب کے لیں اور کل خرچ کا حساب ساتھ لے آویں۔ اگر تین روز اور گھہر کر کام ہوسکتا ہوتو کھہر جاویں ورنہ آجا ئیں۔ بخدمت منشی الهی بخش صاحب سلام مسنون۔ خاکسار

کیم مارچ ۱۸۸۵ء غلام احمد



#### مكتوب نمبرك

السلام عليم ميري دانست ميں اشاعت مدايت كى طرف اشار ہ ہے۔ واللہ اعلم ۔ ٢رد سمبر ٨٥ء

غلام احر عفى عنه

ازقاديان

(نوٹ) جس رات نہایت کثرت کے ساتھ ستار بے ٹوٹنے تھے۔ان کود کیھ کرمولوی عبداللّٰہ صاحب نے حضور کی خدمت میں بذر بعہ عریضہ ان کے متعلق استفسار کیا تھا جس کے جواب میں حضور نے بینوازش نامہ مولوی صاحب موصوف کولکھا۔

# مکتوبنمبر ۸ 🎕

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيمِ مشفقی میا*ل عبد الله صاحب* 

بعد سلام مسنون - میں نے مناسب سمجھا ہے کہ چونکہ کا م ابھی دس پندرہ روز کا معلوم ہوتا ہے ۔

اس قدر عرصہ تک آپ کا امر تسر میں تھی رنا ہے فائدہ ہے ۔ سوبالفعل واپس چلے آویں اور مفصلہ ذیل چیزیں خرید کرنے آویں ۔ پھولیل محمدہ ۔ انگریزی چونہ در زعمارت مسجد بند کرنے کی ۔ دو پیپہ تیل مٹی ۔ برف ۔ انارعمدہ شیریس عدد ۔ اگر انارعمدہ ملیں تو تین انار لیتے آنا ور نہ خیر اور آج تخواہ میں مٹی ۔ برف ۔ انارعمدہ شیریں عدد ۔ اگر انارعمدہ ملیں تو تین انار لیتے آنا ور نہ خیر اور آج تخواہ میں میں روپیم شی امام الدین صاحب کو بھیجے گئے ہیں ۔ اگر دو تین روپیہ کی ضرورت ہوتو ان سے لے لینا اور پیپہ تیل مٹی بڑا لہ میں بر مکان مولوی غلام علی صاحب جو ذیل گھر میں رہتے ہیں ، چھوڑ آنا ۔ اور پیپہ تیل مٹی بڑا لہ میں بر مکان مولوی غلام علی صاحب جو ذیل گھر میں رہتے ہیں ، چھوڑ آنا ۔

تاریخ مهر دُاک خانه قادیان غلام احمد عفی عنه ۲۷ رجولا کی ۸۲ ۶

(نوٹ) منشی امام الدین صاحب حضور کے کا پی نولیس تھے۔ جن کی تنخواہ بیس روپیہ ماہوار حضور کی طرف سے مقررتھی۔ اس طرح پر کہ جب ضرورت ہوتی تو اسے امرتسر سے یہاں بلالیا جاتا تھا اور بلانے پر آجاتا۔ معاہدہ کی روسے اس کا فرض ہوتا تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ جب تک یہاں رہ کر کام کرے بیس روپیہ ماہوار اور کھانا اسے دیا جایا کرے گا۔



# مکتوب نمبره 🍪

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اخويم مكرم ميال عبداللُّدصا حب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا عنایت نامه پہنچا۔ میں اس وقت بوجہ کثر تِ کا راس قدر کم فرصت ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ تمہارے لئے کئی دفعہ د عاکروں گا کہ اللہ جلّ شانۂ مشکل پیش آمدہ سے خلصی عطافر ماوے۔ بخدمت مولوی صاحب کے سلام مسنون کہہ دیں۔

۱۸۸۲ خاکسار څار ۱۸۸۲ خاکسار

غلام احم<sup>ع</sup>فی عنه از قادیان

مکتوب نمبر واهه

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مناسب ہے کہ چندروزیا اگر فرصت ہوتو ایک دو ماہ کے لئے اس جگہ آ جاؤ تا تبدیل خیال ہو۔اللہ جلّ شانۂ کے ہریک کام میں اُسراراورمصالح ہیں۔ بہشت کے وارث وہی متی ہیں جو دنیا کا دوزخ اپنے لئے قبول کر لیتے ہیں۔خداراراضی کن تا جہاں از توراضی شود۔ بخدمت مولوی محمد یوسف صاحب سلام مسنون والسلام ناریخ مہرڈاک خانہ قادیان خانہ قادیان غلام احمد غفی عنہ

(نوٹ) حضرت مولوی عبداللہ صاحب نے فر مایا کہ میراایک خاص جگہ پر نکاح ثانی کاارادہ تھا جس کے لئے میں کوشش کرر ہاتھا چونکہ اس لڑکی کا والدحضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معتقد تھا۔اس لئے حضور نے بھی اس کے لئے بہت کوشش کی اوراڑ کی کے والد کوخود حضور نے بڑے زور سے کہااور جو جوعذروہ پیش کرتار ہاان سب کی حضور نے تر دید کی اورآخریہاں تک فرما دیا کہ ان سب باتوں کا مجھے آپ ضامن مجھیں۔ مگر اس نے اپنی ہیوی کی ناراضگی کا عذر کر کے صاف ا نکار کر دیا جس پرحضور فر ماتے تھے کہ مجھے بہت رنج ہوا اور میں جا ہتا ہوں کہ تا زیست اس کی شکل نہ دیکھوں ۔ چنانچہ ایبا ہی ہوا اور اس کے بعدا ہے حضور کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ جب حضور نے مجھےاس گفتگو کا واقعہ سنایا تو فر مایا کہ بیر کہتا ہے کہ میرا خدا اور میرا رسول اور میرا پیر میری بیوی ہے، جس جگہ وہ کیے گی و ہاں کروں گا۔اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ حضور نے نکاح ثانی کے بارہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشا د جوایک سے زیادہ نکاح کے متعلق ہے، اسے سنایا اور نیز اسے خود بھی اس کے متعلق ارشاد فر مایا۔ جسے اس نے اپنی بیوی کی وجہ سے ڈر کر صاف انکار کردیا۔حضور کی اس کوشش ہے قبل جب حضور نے اس بات کے لئے دعا فر مائی تھی تو حضور کواس بارہ میں بیرتین الہام ہوئے تھے(ا) "ناکامی'' لٰ (۲)اے بسا آرز و کہ خاک شدہ کلے (۳) فَصَبُرٌ جَمِیلٌ ﷺ ہاں اس سے قبل حضور نے اس رشتہ کے لئے اس شخص کو خط لکھا تھا جس کے بعد حضور کوالہام ہوا'' نا کا می'' پھر بعد والے اور اس الہامی اطلاع کے بعد اس شخص کی طرف سے بھی نفی میں جواب آ گیا۔جس پر مجھے بہت گھبرا ہے ہوئی اور اس رشتہ سے نو مید ہو گیا ۔اورحضور کی خدمت **می**ں بھی عرض کیا کہ <mark>۔</mark> اب کوشش بے فائدہ ہے کیونکہ نہ صرف ان کی طرف سے انکار ہوا ہے بلکہ الہام کے ذریعہ ہے بھی معلوم ہو چکا ہے کہاس میں کا میا تی نہیں ہوسکتی ۔ تو حضور نے فر مایا کہ نہیں ہم کوشش نہیں چھوڑتے بلکہاب ہم خوداہے کہیں گے اور فر مایا کہ جوتجویزیں اور تدبیریں ہم نے اختیار کی تھیں ان میں بھی نا کا می ہو چکی ہے اورممکن ہے کہ کسی اور طریق سے اللہ تعالیٰ ہمیں

کامیاب کردے۔کیونکہ کُلُّ یَوُ هِرِهُوَ فِیْ شَاْنِ لِی ہردن اس کی نرالی شان ہوتی ہے۔
اس سے چندروز بعد حسن اتفاق سے ایک جگہ پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضور عشاء
کی نماز کے بعد چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے اور چند معزز خدام بھی حاضر خدمت تھے۔جن
میں وہ شخص بھی تھا۔حضور نے ان احباب سے فرما دیا تھا کہ اب آپ لوگ آ رام کریں،
ہمیں ان سے پچھ باتیں کرنی ہیں۔وہ لوگ اُٹھ کر چلے گئے اور وہ شخص اٹھ کر حضور کے پاؤں

دبانے لگ گیا۔ پیشتر اس سے کہ حضور کے ساتھ گفتگو شروع کرتے۔ کشف میں حضور نے دیکھا کہ اس شخص نے حضور کے بائیں ہاتھ کی بہتیلی پر دست (اسہال) پھر دیاا ور پھر کشف ہی میں حضور نے دیکھا کہ اس کی دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کٹ گئی ہے۔ حضور نے فر مایا کہ جب مجھے یہ کشف ہوا تو میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ اس معاملہ میں مجھے نہایت گندہ جواب دی گا۔ چنا نچاس نے حضور کوا یسے ہی جواب دیئے جواس نوٹ کے شروع میں جواب دی گا۔ چنا نچاس نے حضور کوا یسے ہی جواب دیئے جواس نوٹ کے شروع میں درج کئے جا چکے ہیں۔ اس نشان کی طرف حضرت صاحب نے حقیقۃ الوحی میں میرا ذکر کر کے اشارہ فر مایا ہے۔ اس کے بعد اس نے بعد اس نے اپنی اس لڑکی کا کسی دوسری جگہ نکاح کر دیا جس سے مجھے از سر نو پر بشانی ہوئی۔ اس بات کی حضور کوا طلاع پہنچ گئی۔ جس پر حضور نے بی خط نمبر ۱۲ الکھ کر مجھے اپنے پاس بلالیا۔ جب اس نے اس لڑکی کا دوسری جگہ نکاح کر دیا تو بیہ خط نمبر ۱۲ الکھ کر مجھے اپنے پاس بلالیا۔ جب اس نے اس لڑکی کا دوسری جگہ نکاح کر دیا تو بیہ خط نمبر ۱۲ الکھ کر مجھے اپنے پاس بلالیا۔ جب اس نے اس لڑکی کا دوسری جگہ نکاح کر دیا تو بیہ خط نمبر ۱۲ الکھ کر مجھے اپنے پاس بلالیا۔ جب اس نے اس لڑکی کا دوسری جگہ نکاح کر دیا تو بیا سے بعد یہ واقعات اس کو پیش آئے کہ پہلے اس کا سب سے بڑا اور نوجوان لڑکا مر گیا۔

جس کا آسے بہت ہی صدمہ پہنچا۔ اس کے بعداس کا پوتا چھوٹی عمر کا جواسے بہت ہی عزیز کھا، مرگیا۔ اس کے بعداس کی اسی بیوی کا کھا، مرگیا۔ اس کے بعداس کی اسی بیوی کا انتقال ہوگیا اور ان سب کے واقعاتِ وفات دیکھ کرآخر وہ خود بھی مرگیا اور اس کے مرنے کے بعداس کی لڑک کا خاوند بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھوڑ کر مرگیا اور وہ لڑکی بیوہ ہوگئی۔ کے بعداس کی لڑک کا خاوند بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھوڑ کر مرگیا اور وہ لڑکی بیوہ ہوگئی۔ میری دوسری شادی اس شخص کی زندگی میں ہی حضور نے ایک جگہ کرا دی تھی جو فریقین کے لئے بفضلہ تعالی بہت ہی مبارک ثابت ہوئی۔ جب اس نے اس بات کو مشاہدہ کر لیا اور نیز اس پر فدکورہ بالاصد مات آئے تو وہ اپنے انکار پر بہت پچھتایا اور جھے کہا کہ

آپ بذر بعیہ خط حضرت اقدس کے پاس میرے لئے سفارش کریں کہ حضور مجھے معافی دے دیں اور میری بیعت منظور فر ماویں۔ چنانچیہ میں نے حضور کی خدمت میں اس کی معافی اور بیعت کے لئے خط لکھ دیا۔حضور نے اس کی بیعت منظور فر مالی۔



# مکتوب نمبراا 🏶

مشفقي مكرمي ميان عبداللدصاحب سلمؤ

بعد سلام مسنون ۔ آپ بواپسی ڈاک بیتح ریفر ماویں کہ آپ کے ضروری کام کس قدر عرصہ تک ختم ہوسکتے ہیں ۔ اگر آپ کا حرج نہ ہوتو بہتر ہے کہ کیم اکتوبر ۱۸۸۷ء تک ضروراس جگہ پہنچ جائیں ۔ اوراگر پچھ حرج ہوتواطلاع بخشیں ۔ والسلام بخدمت مکر می مولوی و نیز حکیم صاحب سلام مسنون پہنچ ۔ فاکسار ارستمبر ۱۸۸۷ء فلام احمد اارستمبر ۱۸۸۷ء

# مكتوب نمبراا الله

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مشفقي اخويم ميان عبدالله صاحب سلّمهٔ تعالی

بعد سلام مسنون اب کام بہت قریب ہے۔ آپ کوا گر فرصت ہوا ور کسی قتم کا حرج قلیل یا کثیر نہ ہوتو آنا چاہئے اورا گرحرج ہوتو اطلاع دینا چاہئے۔ جواب سے جلدی مطلع کریں۔

۲۶ رستمبر ۱۸۸۷ء

خاكسار

غلام احمه

ازقاديان

# مكتوب نمبرسا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مشفقی اخویم میاں عبداللّه صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کے تفرقہ اور واقعہ وفات آپ کی دادی صاحبہ سے بہت حزن وغم ہوا۔ خدا تعالیٰ آپ کو تسلّی بخشے ۔ میں تم پر بہت راضی ہوں اور جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے دل میں خلوص اور محبت بھری ہوئی ہے اور لوگوں کے بگڑ نے اور بدخن ہوجانے سے مجھے اندیشہ نہیں بلکہ راحت ہے۔ خس کم جہاں پاک ۔ میں مخلوق پرست نہیں ہوں کہ مخلوق کی دوستی یا دشنی پرنظر رکھوں ۔ زیا دہ خیریت ہے۔ حاکمار کتو برے کا کسار

غلاماحمه

# مکتوب نمبر ۱ ا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مشفقي مكرمي اخويم ميا ب عبدالله صاحب سلّمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عنایت نامہ پہنچا۔ بشیراح سخت ہوگیا تھا۔ یہاں تک کہ تین مرتبہاں پرالیں نوبت آئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آخری دم ہے مگر اب بغضلہ تعالی بہت آ رام ہے۔ میاں اسلمعیل کے وفات فرزند محلِ غم واندوہ ہے۔ اِنّالِللهِ وَ إِنّا آلَيْهِ رَجِعُونَ کَ اسلمعیل بیچارہ پر بڑا صدمہ ہوا۔ خدا تعالی اسے صبر بخشے۔ میں نے ایک اشتہار آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ یقین کہ پہنچ گیا ہوگا۔ ہمیشہ خیروعا فیت سے مطلع فرماتے رہیں۔ والسلام ۔ خاکسار میارگست ۱۸۸۸ء

### مکتوبنمبر۵ا 🏶

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مشفقی عزیزی اخویم میاں عبداللّه صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

کل کی ڈاک میں آپ کا خط پہنچ کر موجب خوشی وخر می ہوا۔ میں آپ کے اخلاص اور محبت سے شکر گزار ہوں۔ جَنزَا کُمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔ آج چنداشتہار بھیجے جاتے ہیں اور سب طرح سے خیریت ہے۔ بشیر احمد بفضلہ تعالیٰ سی جان ڈالی ہے۔ بشیر احمد بفضلہ تعالیٰ سی جان ڈالی ہے۔ مولوی محمد یوسف صاحب و دیگر احباب کوالسلام علیم۔ خاکسار ملام احمد علام احمد از قادیان از قادیان

### مکتوب نمبر۲ا

(منقول ازنسخەمنقولەجوخود حضرت اقدس عليه الصلوق والسلام نے نقل کروا کراس کے آخر پرخود دست مبارک ہے حسب ذیل کلمات تحریر فرمائے۔)

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مشفقى اخويم ميا ب عبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللهدو بركاته

میں نے مناسب سمجھا کہ ایک نقل جواب مولوی حکیم نورالدین صاحب آپ کی خدمت میں روانہ کروں ۔ سوبھیجتا ہوں ۔ باقی خیریت ہے۔ ہمیشہ اپنے حال خیریت مآل سے مطلع فر ماتے رہیں ۔ ۲۸ رنومبر ۱۸۸۸ء

خاكسار

غلام احمراز قاديان

# مکتوب نمبر کا

عزيزى اخويم ميان عبداللدصاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ آپ کی رؤیا انثاء اللہ القدیر نہایت عمدہ ہے۔ بہر حال جلدیا دیر سے اس کا ظہور ہو جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ میں نے رفع وساوس خام طبع لوگوں کے لئے چند اشتہار جھپوائے ہیں۔ امرتسر میں حجب پر رہے ہیں۔ جب آئیں گے تواشتہار بھیجا جائے گا۔

والسلام

۷۱ردسمبر ۱۸۸۸ء

خاكسار

غلام احمه

ازقاديان



# مکتوب نمبر ۸ا&

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

9 رجمادی الا وّل کومیرے گھر میں لڑ کا پیدا ہوا ہے جس کا نام بطور تفا<mark>وَل بشیرالدین</mark> احمد رکھا گیا۔

والسلام

بروز جمعهاس كاعقيقه ہے اطلاعاً لكھا گيا۔

خاكسار

۵ارجنوری ۱۸۸۹ء

غلاماحمه

ازقاديان



### مکتوبنمبروا 🍪

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

السلام عليكم ورحمة التدوبر كابته

آپ کا خلاص نامہ پہنچا۔ چونکہ مجھے پہلے سے آپ کے آنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کئے آپ کا تحریر سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ امید کہ بلاتو قف دو چارروز تک ہی آ جا کیں۔ یہ عاجزا کثر بیار رہتا ہے۔ لوگوں کے خطوط کا جواب بھی نہیں لکھا جاتا۔ امید ہے کہ آپ ہریک طرح کا کام محض لِلّٰه کرکے مجھے آرام پہنچا کیں گے۔ وَ السَّلامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدای۔

۲۲ر جنوري ۱۸۸۹ء خاکسار

غلام احمر

ازقاديان

مکتوب نمبر۲۱

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مشفقي مجبي ميا ب عبدالله صاحب سلّم وُ تعالى

السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کاتہ آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ خط کے پڑھنے کے بعد آپ کے لئے دعا کی گئی۔ خدا تعالیٰ آپ کے تر دّ دات دور فر مادے۔ آمین۔ اور دین میں استقامت بخشے۔ آمین۔ روجی ہونا صرف ایک ہی خیال سے پیدا ہوجا تا ہے۔ جلد جلد اپنے حالات خیریت سے مطلع فر مایا کریں۔ والسلام خاکسار

غلام احمر عفى عنه



# مکتوب نمبرا ۲

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مشفقی اخویم میاں عبدالله صاحب سنوری

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

میں سترہ روز سے لود ہانہ میں آیا ہوا ہوں ۔ محلّہ اقبال گنج اتر اُ ہوا ہوں ۔ آپ کوا طلاع دی گئ تھی مگر کمال افسوس کہ آپ کا خط تک نہیں آیا ۔ ابھی میں ۴ ؍ مارچ ۹۰ء تک اسی جگہ ہوں اس لئے مکلّف ہوں کہ اپنی خیریت سے اطلاع دیں اور اگر ایک دن کے لئے آجا ئیں تو بہت خوب ۔ راقم از طرف حامظی اور حافظ نوراحمد السلام علیم علام احمد از طرف حامد علی اور حافظ نوراحمد السلام علیم

# مكتؤب نمبر٢٢

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مشفقى اخويم ميا ب عبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عرصه دو ماه سے بی عاجز بیار ہے۔ پہلے دنوں میں بیاری کی ایسی شدت ہوئی تھی۔ بظاہرامید زندگی منقطع ہو پھی تھی بلکہ خبر وفات مشہور ہوگئی تھی۔ اب بفضلہ تعالیٰ بہت کچھ آرام ہے۔ مگر تا ہم ضعف و نا توانی اس قدر ہے کہ خط لکھنا تو در کنار، خط لکھوانا بھی مشکل ہے اور ہر طرف سے خط بکثر ت آتے ہیں۔ آپ اگر براہ مہر بانی اس وفت اپنے وعدہ کا ایفا فر ماویں۔ یعنی ایک دو ماہ تک بہاں رہ جاویں تو مجھ کو بہت مدد ملے گی اور آپ کو تواب ہوگا۔ بخد مت مولوی محمد یوسف صاحب السلام علیم ۔ براہ مہر بانی یہ خط جہاں میاں عبد اللہ صاحب ہوں۔ و ہیں پہنچادیں۔ والسلام اللہ ماری مرسلہ مرزاغلام احمد از قادیان میں مرسلہ مرزاغلام احمد از قادیان

( بیرخط و نیز خطوط نمبر۲۳ لغایت ۲۵ حضرت اقدس کے اپنے دست مبارک کے لکھے ہوئے نہیں مگر لفظ بہلفظ ککھوائے ہوئے حضرت اقدس ہی کے ہوتے ہیں۔واللّٰداعلم )

# مکتوب نمبر ۲۳

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيُمِ مشفقی اخویم میاں عبداللّه صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله

آپ کا خط پہنچا۔ چونکہ میں ایک عرصہ سے بیار ہوں اور بہت نا طاقت ہو گیا ہوں۔ اس لئے مجھ سے خطوط کا جوابنہیں لکھا جاتا۔ اگر آپ ایسے موقع پر دو مہینے کے لئے آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ امید ہے کہ ہفتہ دو ہفتہ تک وصولی مالیہ سے فراغت ہوجائے گی۔ زیادہ خیریت ہے۔ والسلام سر جون ۹۰ء مرسلہ مرز اغلام احمد از قادیان

مکتوب نمبر ۱۹۳

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مشفقی اخویم میا*ل عبدا*لله صاحب

السلام عليكم ورحمة الله

آپ کا خط پہنچا۔ میری طبیعت بہنست سابق روبصحت ہے اَلْحَمُدُ لِلْه ِ۔ آپ بعد وصول مالیہ اس جگہ آنے کا قصد کریں۔ عوضی مقرر کرا کر رخصت حاصل نہ کریں۔ بعد وصولی مالیہ بہتسکین تام رخصت لے کرآ رام سے آجاویں۔جلدی نہ کریں تا کہ حرج نہ ہو۔ زیادہ خیریت ہے۔ محارجون ۹۰ء محارجون ۹۰ء

مرسلەمرزاغلاماحمد از قاديان

# مکتوب نمبر۲۵ 🕮

مشفقى اخويم ميان عبدالله صاحب سلمئه

السلام عليم ورحمة الله

آپ کا کارڈ پہنچا۔ پہلے خط کا جواب دیا گیا۔ اب میرا ارادہ ہے کہ ایک دو مہینے کے واسط بخرض تبدیل آب وہوادس بارہ روز تک بمقام لدھیا نہ جاؤں گا۔ آپ کواطلاع دی جاتی ہے۔ آپ بعد فراغت از کام وفرائض منصبی اپنے کے رخصت لے کر آ رام سے آ ویں۔ والسلام مرسلہ مرز اغلام احمد قادیان

مکتوب نمبر۲۱ الله

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مشفقی اخويم

السلام عليم ورحمة الله وبركاته آپ كاعنايت نامه پنجا سيعا جزبمقام لدهيانه محلّه اقبال گنج ـ مكان شنرا ده حيدرمقيم ہے ـ اس جگه پرآپ تشريف لاويں \_ بوجه علالت وضعف زياده نہيں لکھ سكا ۔ والسلام خاكسار

غلام احم<sup>ع</sup>فی عنه ازلدهیا نهمحلّه اقبال <sup>شخ</sup>خ



# مکتوب نمبر ۲۷

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مشفق اخويم ميال عبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله

نہایت تعجب کا مقام ہے کہ پھر نہ آپ آئے اور نہ کوئی خطآ یا۔ سخت جیرانی اور نفگر ہے۔ مناسب ہے کہ بوالیسی ڈاک اپنے حالات خیریت سے اطلاع دو۔ اور یہ بھی کہ اب آنا ہوسکتا ہے یا نہیں۔ میں نے سناتھا کہ بباعث کاروبار مردم ثاری اب آنا مشکل ہے۔ ضرور اپنے حال سے بہت جلد اطلاع دیں۔ مہر سمبر ۱۸۹۰ء

خاكسار

غلام احمه

ازلدهيانه

مکتوب نمبر ۲۸ 🕮

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مشفقي اخويم ميا بعبدالله صاحب سلمؤتعالي

السلام عليكم ورحمة الله

آپ کا محبت نامہ پہنچ کر باعث تسلی ہوا۔ یہ عاجز ابھی اگر خدا تعالیٰ نے چاہا خیر ستمبر تک اسی جگہ لد ھیانہ میں ہی ہے۔ باقی خیریت ہے۔ بخدمت سیّد محمد شاہ صاحب السلام علیکم ۔ والسلام 9 رستمبر ۱۸۹۰ء

غلام احمر عفى عنه



#### مکتوبنمبر۲۹ 📽

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مشفقى اخويم ميان عبدالله صاحب سلمؤ تعالى

السلام عليكم ورحمة الله

یہ عاجز بتاریخ ۱۸۱۵ کو بر ۱۸۹۰ بروز بدھ بروفت ۱۲ بیجے دن کے انشاء اللہ القدیر قادیان کی طرف روانہ ہوگا۔ اس لئے اطلاع کرتا ہوں کہ اگر ممکن ہوتو ملنے کے لئے آجا ئیں اور اگر حرج کار ہوتو خیر کسی دوسرے وقت ملا قات ہوجائے گی۔ اپنی خیریت سے مطلع فرماویں۔ والسلام خاک اراکتو بر ۱۸۹۰ء خاکسار غلام احمد عفی عنہ

### مكتوب نمبر وساها

مشفقي ومجى اخويم ميان عبدالله صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

پس از سلام مسنون ۔ واضح رہے کہ آپ کا کارڈ مور خد پہنچا۔ امر معلومہ کے واسطے کوشش کی گئی ہے اور حسب درخواست آپ کے ایک شخص کواس امر کے واسطے کہد دیا گیا ہے، بند وبست ہور ہا ہے۔ جس وقت معاملہ طے ہوجا تا ہے آپ کوا طلاع دی جائے گی ۔ مناسب بیہ ہے کہ آپ اختتام مردم ثماری کے بعد یہاں قادیان میں آویں اور ضرور آویں ۔ بالمشافہ اس امر معلومہ پرزیادہ گفتگو کی جائے گی۔ ایک جدید رسالہ بنام فتح اسلام تیار ہوا ہے اور مطبع میں زیر طبع ہے ۔ عنقریب شائع ہوا جا ہتا ہے ۔ ایک جدید رسالہ بنام فتح اسلام تیار ہوا ہے اور مطبع میں زیر طبع ہے ۔ عنقریب شائع ہوا جا ہتا ہے ۔ بیرسالہ دنیا میں ایک بالکل بظا ہرئی مگر دراصل قدیم بات کا ظا ہر کرنے والا ہوگا۔ آپ عنقریب اس کو مطالعہ کریں گے۔ بعد اس کے کہ مطبع سے نکلتا ہے ۔ آپ کے پاس بھیج دیا جائے گا اور سب طرح مظل الہی سے خیریت ہے۔ راقم مرز اغلام احمد از قادیان مرز اغلام احمد از قادیان مرز اغلام احمد از قادیان

(بی خط بھی حضرت اقد س کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوانہیں ہے بلکہ کسی اور شخص کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے )

# مكتؤب نمبراسا

#### نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

مجى اخويم منشى عبرالله صاحب سلّمهُ رَبُّهُ

السلام علیم رحمة الله و بر کانه کے بعد مدتا یہ ہے کہ خط مرسله آپ کا آیا۔ حال معلوم ہوا۔ آپ کے کام کی کا نظام درپیش ہے۔ آپ سلّی رکھواور دعا بھی کروں گا۔ والسلام خیرالختام از بندہ خدا بخش جالندھری شخ حافظ حامد علی السلام علیم مرز اغلام احمد از بندہ خدا بخش جالندھری شخ حافظ حامد علی السلام علیم از قادیان

(اوربیخط اسبھی مثل خطنمبر • سحضور کا اپنے دست مبارک کا لکھا ہوا نہیں ہے )





نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اخويم مجي

السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کا تہ عنایت نامہ پہنچا۔ آپ کے لئے دعا کی گئی اور حوالہ بخداوند کریم کیا گیا۔ آپ ضرور دوماہ کے لئے میرے پاس آجاویں کہ میرے پاس خطوط کا کام بہت ہے اور میں ایک طرف بیار ہوں۔ ایک طرف کام بہت ہے۔ دوالسلام کام بہت ہے۔ دوالسلام خاکسار ہے اور ہاں اوہی لدھیا نہ محلّہ اقبال گنج ہے۔ والسلام خاکسار

غلام احمد عفى عنه



# مكتوب نمبرسا الله

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجى اخويم مياں عبداللّه صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

دس رفیپیر آپ کے بینچ گئے ۔ جَـزَاکُمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔ آپ کے تفکّر پیٰنِ آمدہ کی نسبت ضرور تحریر فرماویں کہ اب اس سے ہرطرح خدا تعالی نے نجات بخشی ہے۔ باقی خیریت ہے۔ ۱۷؍ مارچ ۱۸۹۱ء

> . خا کسار

غلام احمه

ازقاديان

مكتوب نمبر ١٩٦٢

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مشفقی اخويم

السلام عليكم ورحمة الله

ایک اور ضروری کام ہے۔ آتے ہوئے ایک روپیہ کے چوزہ مرغ لیعنی الیے مرغ جو کم عمر ہوں۔
چچو مہینہ سے زیادہ کے نہ ہوں۔ ضرور خرید کرلے آویں اس جگہ سے وہ سب روپیہ انشاء اللہ دیا
جائے گا۔ چارر وپیہ کاروغن اور ایک روپیہ کے مرغ نو جوان کل پانچ روپیہ والسلام
بخدمت سیّد محمد شاہ صاحب السلام علیم
غلام احم عفی عنہ
ازلدھیا نہ محلّہ اقبال سینج

# مکتوب نمبره ۳۵

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مشفقي مجبى اخويم ميان عبدالله صاحب سلمؤتعالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

کارڈ پہنچا مگر ایسے وقت میں کہ میں بوجہ خارش بہت تکلیف میں تھا۔ میں انشاء اللہ القدیر
آپ کے لئے بہت دعا کروں گا۔ میں چند ہفتہ سے بہت علیل ہوں۔خدا تعالیٰ آپ کی پریشانی دور
فرماوے۔وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
از حام علی صاحب السلام علیم
غلام احمہ
غلام احمہ

از قادیان

مکتوب نمبر ۲ سا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجى اخويم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اس وقت ایک رساله 'نشانِ آسانی'' آپ کی خدمت میں ارسال ہے اور رساله ' دافع الوساوس'' طبع ہور ہا ہے۔ شاید دو ماہ تک حچپ جائے۔ دیکھئے آپ کی ملاقات کب ہوتی ہے۔ اپنی ملاقات سے مسر ورالوقت کرتے رہیں۔ حاکسار خولائی ۱۸۹۲ء

غلام احمه

ازقاديان

# مکتوب نمبر ہے ا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجىءزيزى اخويم ميال عبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

عنایت نامہ پہنچا۔ آپ کے مقدمہ کے لئے بحضرت عزت جلّ شانہ و عزَّ اسمۂ دعا خیر کی گئی۔ اللّہ جلّ شانهٔ منظور فر ماوے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کے آنے کی خوشخبری سے بہت خوشی ہوئی۔ کتاب '' آئینہ کمالاتِ اسلام'' حجے پ رہی ہے۔ باقی سب خیریت ہے اور آپ کی انتظار۔ والسلام کار مجبر ۲ معمر ۱۸۹۲ء

غلام احمر عفى عنه

مکتوب نمبر ۲۸۸۱

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ عزيز ى مجى اخويم ميان عبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کا تہ عنایت نامہ پہنچا۔ خدا تعالیٰ آپ کو کا میاب کرے۔ دعا کی گئی ہے۔ امید ہے کہ تا دست داد ملا قات اپنے حالات خیریت سے مطلع فر ماتے رہیں۔ باقی خیریت ہے۔ والسلام خاکسار غلام احمد علام احمد از قادیان ضلع گورداسیور



### مكتؤب نمبروس

( مکتوب حضرت مولا نا مولوی نورالدین صاحب خلیفة المسیح اوّل رضی الله عنه جوحضرت ممدوح نے حضرت اقدس مسیح موعود علیه الصلوٰ ق والسلام کے حکم سے جناب مولوی عبدالله صاحب سنوری کو بھیجا)

السلام عليكم

آج صبح کے آٹھ ہے تین شو<mark>ال</mark> ،۲۰ را<mark>پریل ۱۸۹۳ء حضرت کے گھر میں لڑ کا پیدا ہو</mark>ا۔مبارک باد۔ سب احباب کواطلاع دے دینا۔

۲۰ را پریل ۹۳ ء

نورالدين

ازقاديان



# مکتوب نمبر ۲۹

مجى اخويم ميا ب عبدالله صاحب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

میں کل قریباً ایک ماہ سفر میں رہ کر قادیان میں آیا ہوں۔امید کہا پنے صاحبز ادہ کی خیروعا فیت سے مطلع فر ماویں۔ ۱۵رسمبر۱۸۹۳ء

غلاماحمه



# مکتوب نمبرا ۲۹

عزيزى اخويم ميان عبدالله صاحب سلمهٔ

السلام عليكم

میں نے دعا کی ہے اور بدل وجان آپ کے لئے دعا کروں گا۔خدا تعالیٰ آپ پر اپنا فضل شاملِ حال رکھے۔ آمین ثم آمین ۔ اس وقت نہایت کم فرصتی ہے اس لئے کم لکھا۔ ۲۲ رفر وری ۱۸۹۴ء خاکسار

مكتؤب نمبراه

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجىءزيزى اخويم ميان عبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ازقاديان

میں بوجہ علالت طبیعت جلدی سے جواب نہیں لکھ سکا۔ جو کچھ آپ نے مجھ سے مشورہ لینا چاہا ہے۔ میری دانست میں اس کام میں بہت احتیاط اور سوچ لینا چاہئے اور میری دانست میں جب تک آپ نہ د کچھ لیں۔ جلدی نہیں کرنا چاہئے ۔ بوجہ علالت زیا دہ نہیں لکھ سکا۔ گراس بات کوخوب یا در کھیں ۔ بخد مت اخو یم سید محمد شاہ صاحب السلام علیم والسلام فیکم فاکسار کے ۱۸۹۴ء (نوٹ) یہ مشورہ مولوی عبداللہ صاحب نے ایک جگہ پراپنے نکاح ٹانی کے متعلق بذریعہ مرسے بندریعہ مولوں سے لیا تھا۔ جس کی تاریخ نکاح ۲ برشوال ۱۱۳۱۱ ہے بھی اور دوسور و پیہ مہر بھی مقرر ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب فر ماتے ہیں کہ میں نے محض تبرکا مضور سے اس بارے میں مشورہ طلب کیا تھا اوراپنے عریضہ میں ظاہر بھی کر دیا تھا کہ تمام امور طے ہو چکے ہیں۔ صرف تبرک کے لئے حضور سے مشورہ طلب کیا ہے۔ جس پر حضور نے یہ جواب لکھ کرخود اپنی آئکھوں سے دکھے لینے کی اشد تا کید فر مائی۔ چنا نچہ میں حضور کے اس ارشاد کی بنا پر رمضان شریف ہی میں غوث گڑھ سے دو تین احباب کو ہمراہ لے کراس گاؤں میں پہنچا اور جا کر بھتے ہی اس سے اس فکاح کی بیان نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اس نکاح کی تی بین میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اس نکاح کی تی بین میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اس نکاح کی تی ویر منسوخ کی گئی اور میرا ایمان حضرت اقد س پر اور بھی ہوٹھ گیا۔



### مکتوب نمبر ۱۳۸۳

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مشفقى اخويم ميان عبداللدصاحب سلّمهٔ

السلام علیم ورحمة الله و بر کاته آپ اپنے والدصاحب کی طبیعت کا حال کھیں۔ ابھی اشتہا رچار<sup>لیے</sup> ہزار حچیپ کرنہیں آیا۔ جس وقت آئے گا۔ انشاء اللہ آپ کی خدمت میں مرسل ہوگا۔ والسلام خاکسار کتو بر ۹۲ ماء غلام احمد



# مكتوب نمبرتهه

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجى اخويم ميا*ل عبدا*للُّدصا حب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کے والدصاحب کی صحت سے خوشی ہوئی۔اب آپ کو خدا تعالیٰ مقد مات کے ہم وغم سے نجات بخشے۔ آج میں نے آپ کے والد صاحب کی صحت سے خوشی ہوئی۔اب آپ کو خدا تعالیٰ آپ پر خاص فضل کرے۔ آئین ثم آمین نے آپ کے لئے جناب باری تعالیٰ میں وُعا کی ۔اللہ تعالیٰ آپ پر خاص فضل کرے۔ آمین ثم آمین ۔امید کہ اپنے حالات خیریت آیات سے مطلع فر ماتے رہیں ۔ والسلام کیم نومبر ۹۴ء

غلام احمر عفى عنه

آپ کے پاس' 'اشتہارتین ہزاروجار ہزار'' بہنچ گئے یانہیں۔



مکتوب نمبرهه 🕮

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مجيي ومشفقي اخويم ميان عبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کے لئے حضرت باری عزّ اسمۂ میں تہجد میں دعا کی گئی۔ آمید کہ اپنے عالات خیریت آیات سے مطلع ومسر ورالوقت فر ماویں اوراس جگہ بفضلہ تعالیٰ سب طرح سے خیریت ہے۔ اپنی خیریت عافیت سے جلد مطلع فر ماویں۔ والسلام کارنومبر ۱۸۹۴ء

غلام احرعفى عنه

( نوٹ ) مولوی عبداللہ صاحب فر ماتے ہیں کہ میں نے اس دُعا کی قبولیت ایک عظیم الشان نشان کی صورت میں دیکھی جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک د فعہ محکمہ نظامت بسی (ریاست بٹیالہ) میں ایک مال کے مقدمہ میں ایک شہادت کے لئے میری طبی ہوئی تھی اور میراارا د ہ اس رمضان میں غوث گڑھ کی مسجد میں اعتکا ف کرنے کا تھا۔ ناظم صاحب بسی چونکہ مسلمان اور یا بند صوم وصلوٰ ۃ تھے۔ میں نے بروانہ طلی پر ریورٹ کردی کہ بیہ میرے اعتکاف کے دن ہوں گے۔اس لئے مہر بانی فر ماکر کوئی اور تاریخ مقرر فر ما ویں۔ اس پر میں حاضر ہو جاؤں گا۔اس رپورٹ کے پیش ہونے پر ناظم صاحب نے اس غصہ میں آ کر کہ ہمار ہے حکم کی تعمیل نہیں کی مجھے معطل کر دیا اوراسی تاریخ پر حاضری کا مجھے مکرر حکم بھیج دیا۔ میں اعتکاف توڑ کربسی میں حاضر عدالت ہو گیا۔ دومہینہ بھر میں وہاں ہر روز کچہری میں پورے وقت کے لئے حاضر ہوتا رہا کوئی پیثی نہ ہوئی ۔جس پر میرے ایک عزیز بھائی ہاشم علی صاحب نے راہ ہمدر دی میرے پاس وہاں بسی میں پہنچے اور مجھ سے کہا کہ اس طرح پر تو معلوم نہیں آپ کو کب تک یہاں بیٹھے رہنا پڑے۔ میں اس ناظم کے کسی رشتہ دار کی اس کے پاس سفارش لے آتا ہوں۔ بیرحاضر کرلے گا۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ آپ مجھے اس بارہ میں حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے لینے دیں۔ اس کے بعد جس طرح پرارشا دہوگا کریں گے۔ چنا نچہ میں نے حضور کی خدمت میں اس بارہ میں مفصل عریضہ لکھ دیا اوراس میں لکھا کہا گرحضورا جازت دیں تواس کے یاس کسی کی سفارش کرالی جائے ۔میرے اس عریضہ کے جواب میں حضور نے پیخط خاکسار کولکھا جس میں بیابثارت تھی کہاس کے لئے'' حضرت باری عزَّ اسمهٔ میں تہجد میں دعا کی گئی''۔ مجھے اس والا نا مه کے پہنچتے ہی اطمینان ہو گیا اور میں نے منٹی ہاشم علی صاحب کو کہد دیا کہ اب کسی سفارش کی ضرورت نہیں کیونکہ حضرت صاحب نے خدا تعالیٰ کی جناب میں سفارش فر ما دی ہے اور مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ اب میرا کا م بن گیا ہے۔اس کے بعد منثی ہاشم علی صاحب واپس چلے گئے اوراس سے تین چا رروز بعد میری پیثی ہوگئی۔ ناظم صاحب نے اظہار افسوس کے ساتھ اپنے تھکم کو واپس لیاا ور مجھے کا میر واپس حاضر کر دیا اور ایا معطّلی کی تنخواہ

بھی دلا دی۔ اور پھراسی پر بس نہیں کی بلکہ میں جب اینے حلقہ میں چلا گیا۔ تو اس کے پندرہ ہیں روز کے بعدا پنا ایک خاص آ دمی میرے یاس بھجوا کر مجھے اینے یاس بلوایا اور ا یک اپنا خاص اعتباری نج کا کام میرے سپر د کر دیا اور مجھ کو بر کمان اینے یاس رکھ لیا اور میری جگہ پرمیری خواہش اور درخواست کے مطابق میرے ایک شاگر دعزیز عطاءالہی کوجو غوث گڑھ کا رہنے والا ہے اس حلقہ غوث گڑھ پر میرا قائم مقام پٹواری کر دیا۔ میں نے اللّٰد تعالٰی کے فضل سے اس کے اس کا م کوعرصہ ایک سال میں بہت عمد گی کے ساتھ سرانجام دیا جس سے اسے بہت ہی خوشی ہوئی۔اس عرصہ میں اُس نے اپنے ماتحت ایک آسامی پر جس کی تخواہ میری اس وقت کی موجود ہ تخواہ سے دو چند سے بھی زیا دہ تھی بغیر میری خواہش اوراطلاع کے مجھے تر تی دلا دی اوراس کی منظوری بھی لے لی۔اس کے بعد مجھے اس نے اطلاع دی ۔لیکن یہ بات مجھے پیند نہآئی کیونکہ میںغوث گڑھ ہی میں رہنا پیند کرتا تھا۔ جب اس کی منشا کے مطابق میں اس کے کا م کوسرانجام دے چکا اور اس سے فارغ ہو گیا تو چونکہ وہ کام اس کے بہت بڑے دنیوی فائدہ کا تھا۔اس لئے وہ بہت ہی خوش ہوا اور اس موقع پراس نے نوکروں کوانعا مات دیئے۔اس وقت میں نے موقع یا کراُس سے کہا کہ آپ مجھے بھی کچھ انعام دیجئے۔ اُس نے کہا اچھا' کیا جا ہے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ مجھے خوشی سے علاقہ غوث گڑھ میں عہدؤ پٹوار پر ہی واپس کر دیں۔ میں تر قی لینانہیں جا ہتا اس پروہ ہنس پڑاا ور کہنے لگا کہ ٹو تو بیوتو ف ہے۔ تیرے ساتھ میں بھی بیوتو ف بن جاؤں۔ میں تو تجھ کواس سے بھی زیادہ تر تی دے کراپنی پیشی میں رکھنا جا ہتا ہوں۔ میں نے اپنی بات پراصرار کیا اور کہا کہ میں یہاں نہیں رہنا جا ہتا۔ آپ مجھے پٹوار پر حلقہ غوث گڑھ میں واپس کر دیں۔اس کے بعد میرے والدصاحب اور دوسرے اقرباء کواس بات کاعلم ہوا کہ وہ ناظم مجھےا پنی پیشی میں رکھنا جا ہتا ہےا ور میں انکار کرر ہا ہوں اور پٹوار پرغوث گڑھ واپس آنا جاہتا ہوں۔ اس بات سے میرے والد صاحب و دیگر متعلقین سب ناراض ہوئے۔ آخر میں نے بیمعاملہ حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔حضور نے فر مایا کہ ہمارے نز دیک آپ کاغوث گڑھ میں رہنا مفید ہے۔ اس پر میں نے سب کوقطعی جواب

دے دیا اور ناظم صاحب کوبھی کہہ دیا کہ میں واپس ہی جاؤں گا۔ آخر انہوں نے افسوس کے ساتھ لکھا کہ میں نے تو تمہیں کو فائدہ پہنچانے کے لئے ایسا چاہا تھا۔ اگر ایسا نہیں چاہتا تو میں اجازت دیتا ہوں۔ آخر میں واپس اپنے حلقہ غوث گڑھ میں آگیا۔ اس وقت وہ ترقی کر کے میر منثی ہوگیا تھا۔ مجھے غوث گڑھ میں واپس آنے سے بہت فائدے پہنچ چنا نچہ تمام گاؤں احمدی ہوگیا۔ وہ میرے غوث گڑھ واپس آجانے اور خود بڑے عہدہ پر چنا نچہ تمام گاؤں احمدی ہوگیا۔ وہ میرے نوث کرتا تھا اور اکثر میری سفار شیں منظور کیا کرتا تھا۔ اب کچھ عرصہ سے فوت ہو چکا ہے۔



# مکتوب نمبر۲۴

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

مجىءزيزى اخويم ميان عبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

امید کہا پنی خیرخیریت اور حالات خیریت آیات سے مطلع ومسر ورالوفت فرماویں اوراس جگہ سب طرح سے خیریت ہے۔ کردسمبر۱۸۹۴ء

غلام احمه



# مکتوب نمبر ہے ا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجىعزيزى اخويم ميال عبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کی خدمت میں خطاتو کئی جھیجے گئے مگر چونکہ پتہ درست نہ تھا۔ اس لئے غالبًانہیں پہنچے ہوں گے۔کل آپ کے خط پہنچنے سے خوشی ہوئی کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے ایک بلا سے نجات دی اور دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو بھی جلد شفا بخشے ۔ آمین ۔ امید ہے کہ خیر خیریت سے جلدا طلاع بخشیں (گے)۔ والسلام خاسار خاکسار

غلام احرعفى عنه

غلاماحمه

مکتوب نمبر ۲۸۸ الله

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجىعزيز ى ميا ل عبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ و ہر کا تہ آپ کا محبت نامہ مجھ کوملا۔امید کہا پنی صحت تندر ستی سے بہت جلدا طلاع دیں۔اللہ تعالیٰ آپ کوجلدی شفا بخشے اورغم وہم دور کر ہے۔آ مین۔ والسلام ۱۸ را پریل ۹۵ء فاکسار



# مكتوب نمبروم

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجى اخويم ميان عبدالله صاحب سنوري سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

ایک مدت کے بعد آپ کا محبت نامہ پہنچا۔مقام شکرہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ہم وغم سے نجات بخشی ۔ وہ غفور ورحیم ہےاور آخر بندوں پررحم کرتا ہےاور جوآپ نے اپنی غفلت کا حال لکھا ہے۔ عزیزمن! در حقیقت نہایت خوف کی جگہ ہے۔ یہ زندگی جس کے ساتھ ہزار ہا بلائیں اور خوفناک مرضیں اورا نواع واقسام کی مصیبتیں گلی ہوئی ہیں وہ بجز خدا تعالیٰ کے رحم کے بسرنہیں ہوسکتی ۔ پس ہرا یک رات اور دن میں خدا تعالیٰ ہے ڈرنااوراینے اعضاء کو بدیوں سے بچانا جان گدا زمصیبتوں سے بیخے کے لئے اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں۔انسان کا وجود ایک طرفۃ العین کے لئے بھی اپنی زندگی کا ما لک نہیں ۔ رات کو ہنستا سوو ہے اور دن کوروتا اُ ٹھے۔ یہی دنیا کی وضع ہے۔جس کی پناہ سے ہرایک دم گزرتا ہے۔اگر وہی ناراض ہوتو پھر کیا ٹھکا نا ہے؟ مناسب کہ بہت استغفار کرتے ر ہیں اور اللہ جلّ شانهٔ کی عظمت اینے دل میں بٹھا ویں اور میں نے آپ کے تقوٰی اور استقامت ا بمانی اورصراطِ متنقیم کے لئے دعا کی ہے۔اللہ جبلّ شانیهٔ قبول فرماوے اور کبھی کبھی اگر رخصت مل سکے تو ضرور ملا کریں ۔ رسالہ'' نورالقرآن'' جو اب چھیا ہے شاید آپ کو پہنچا ہو گا اورایک اور کتاب نہایت لطیف حجیب رہی ہے۔ چونکہ عمر کا اعتبار نہیں معلوم نہیں کہ کس وقت اس کا ئناتِ عالم سے گزر جائیں اس لئے یہی دعا اور ملا عاہے کہ دینی خد مات حسب المراد ہم سے صا در ہوں۔ ہا تی سب خیریت ہے۔ والسلام خاكسار ۴ رجون ۹۵ ۱۸ء غلام احمر عفي عنه

# مکتوب نمبره ۵ 🍪

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم ميال عبداللّه صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مبلغ بائیس رو ہے حسب تفصیل آپ کے خط کے مجھ کو پہنچ گئے مگر مجھ کو ان لفظوں سے سخت حیرانی ہوئی جو آپ نے اپنی نسبت استعال کئے ہیں۔اس واسطے اطلاع دیں تا اگر کوئی امر قابل دعا ہو تو آپ کے لئے دعا کی جائے۔ایسے الفاظ استعال کرنامنع ہے۔ لَا تَقْنَطُوْ ا هِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ﷺ میں جنوری ۱۸۹۱ء

خاكسار

غلام احمه

آپ کا اقرار تھا۔اییا ہی مجھ کو یا د ہے کہ کچھ مدت رخصت لے کریہاں رہیں گے۔اللّٰہ تعالیٰ بیموقعہ کرے کہ آپ رخصت لے کرآ ویں۔



ا مولوی عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جن الفاظ کی طرف حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ وہ بیہ ہے کہ جھے اپنانا م''عبداللہ'' لکھتے ہوئے اپنی حالت پرنظر کر کے شرم آئی اور میں نے اپنے خیال پرنظر کر کے خط کے نیچے اپنانا م بجائے عبداللہ لکھنے کے''عبدالشیطان'' لکھ دیا جس پر حضور نے ہدایت فرمائی۔

ع الزّمر:۵۴

### مکتوبنمبراه 🎕

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجى اخويم ميا*ل عبدا* للُّدصا حب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا عنایت نامه پہنچا۔ آپ کوضرور آنا چاہئے اور کوشش کرنی چاہئے که رخصت منظور ہو جاوے۔ میں اس وقت علیل ہوں۔ زیادہ نہیں لکھ سکا۔ والسلام ۱۵رفروری ۹۲ ماء

> غلام احر عفی عنه از قادیان

# مکتوب نمبر۵۳

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجى اخويم ميا*ل عبد ا*للَّدصا حب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

آپ کا خط پہنچا۔مقدمہ کی فتح آپ کومبارک ہو۔اوراس جگہ آپ کی انتظار لگی ہوئی ہے،ضرور آویں مگر ایک مہینہ سے رخصت کم نہ ہو۔اس سے پہلے بھی ایک خط روانہ کر چکا ہوں۔اب احتیاطاً دوسرا خط لکھا گیا ہے۔ باقی خیریت ہے۔ والسلام ۲۸رفروری ۱۸۹۲ء

غلام احرعفي عنه



### مکتوب نمبر۵۵

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم ميا*ل عبدا* للُّدصا حب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

چونکہ میاں غلام قادر کی طبیعت اچھی نہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ روز کر ور ہوتی جاتی ہے۔
ابھی تک کچھ فائد ہنہیں معلوم ہوتا۔ اس لئے آپ خود آکر یاکسی دوسرے کو بہت جلد بھیج کر اس بات
کی تحریک کریں کہ کسی طرح وہ سنور میں چلے جائیں۔ شاید تبدیلی ہواسے خدا تعالیٰ فضل کرے۔ اس
میں تو قف نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اگر حالت زیادہ خراب ہوتو پھر سفر مشکل ہے۔
9 مرابریل ۱۸۹۲ء

غلام احمد عفى عنه

#### مکتوبنمبر ۴۵ 🕯

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجى اخويم مياں عبداللّه صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

غلام احمر عفى عنه

ے مولوی عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میاں غلام قادر میرے رشتہ کے بھائی تھے۔ انہیں مرضِ سِل ہوگئ تھی اور بہت وُ بلے ہوگئے تھے۔ جس پر بغرض علاج از حضرت مولا نا مولوی نورالدین صاحب خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ میں انہیں یہاں لے آیا تھا۔ حضرت اقدس نے بھی ان کے لئے ایک نسخہ تجویز فر مایا تھا۔ گروہ جانبر نہ ہوئے اور واپس سنور پہنچ کروفات یا گئے۔

# مکتوب نمبر۵۵ 🕮

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجى اخويم ميا لعبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آ پ اب تک نہیں آئے۔ مانع بخیر ہو۔ اوّل منشی غلام قادر کی نسبت میرا بیہ خیال تھا کہ بعض مجرّب نسنح جومیرے والدصاحب سے مجھ کویا دہیں اور ایسی بیاریوں کی نسبت گویا تھم اکسیرر کھتے ہیں اس جگہان کو تھم را کراستعال کراؤں کیکن بعداس کے مجھے کومعلوم ہوا کہاس جگہوہ دوائیں تازہ بتازہ پیدا ہونا بہت مشکل اورمحال کی طرح ہے اور کسی قدر ضعف ان کوزیا دہ ہے۔اس لئے اب تا خیر علاج میں کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ سومیرے نز دیک بہت مناسب ہے کہ وہ سنور میں کھہریں اور امید ہے کہاس جگہ وہ دوائیں روز بروز تا زہ بتازہ مل جائیں گی ۔ پیتجو بزنہایت عمدہ ہے ۔ میں جا ہتا ہوں کہ جہاں تک جلدممکن ہویہ تجویز کی جائے۔انثاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ خدا تعالی شفاء بخشے۔لہذا آپ کومکلّف ( کرتا ) ہوں کہ دوتین روز کے لئے آپ ضرور آ جائیں ۔ ہرگز تو قف نہ کریں کیونکہ ان بیار بوں میںغفلت کرنا ہرگز مناسب نہیں ۔اپنا حرج کر کے بھی آ جا ئیں ۔اگر میں اس جگہ اس بات کوممکن دیجشا که پیملاج بآسانی هوسکتا ہے تو آپ کو تکلیف نه دیتا مگراب یہی دیجشا ہوں که بغیران کے سنور رینے کے بیعلاج ہونہیں سکتا ۔ ماسوااس کےان کی والدہ بھی نہایت قلق میں ہیں ۔ اس صورت میں ان کوبھی تسلی رہے گی ۔ تا کیدیہی ہے کہ جلد آ ویں اورا گر کوئی ایسا مانع ہوتواینی جگہ عبدالرحمٰن پاکسی اور کو بھیج دیں تا کید ہے۔ والسلام خاكسار ۱۲ رمنگ ۲۹۸ ء

غلام احمد عفى عنه

( نوٹ ) مولوی عبداللہ صاحب نے فر مایا کہ عبدالرحمٰن میرے ماموں زاد بھائی ہیں۔



# مکتوب نمبر ۲۵ 🏶

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجى اخويم ميا*ل عبدا* للدصا حب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

منشی غلام قا درصا حب کے خط سے معلوم ہوا کہ وہ ابھی سنور میں ہیں ۔ آج میں نے جواب لکھ دیا ہے۔ جائے کہ توجہ سے ان کا علاج کریں اور ماء الشعیر میں بید دوائیں ڈال دیا کریں۔
عناب ۵ عدد تخم خشخاش سفید ۵ ماشہ سپستان کے دانہ اصل السوس مقشر سما شہ کہر با ۵ رتی مرطان مغسول ساعد د اور جلد جلد اطلاع دے دیں اور بنفشہ اب ڈالنا منا سب نہیں۔ خاکسار اسرمئی ۱۸۹۲ء غلام احمد

# مکتوب نمبر ۷۵ 🏶

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم منثى غلام قا درصا حب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

اخویم میاں عبداللہ صاحب کا خط پہنچا۔ پہلے اس سے گولیاں ارسال کر چکا ہوں۔ مناسب ہے
کہ ایک شیشی پوٹ وائن کی جوانگریز می دواہے خرید کرلیں اور غذا کے بعدایک چاء کے جمیجے کی مقدار پر
پی لیا کریں اور اگر موافق ہوتو دو چمچہ پی لیا کریں اور بھی دودھ میں چاء ڈال کریویں۔ ایسی غذا
کھاویں جوجلدی ہضم ہوجاوے۔ والسلام خاکسار غلام احمہ غلام احمہ

# مکتوب نمبر ۵۸ 🕸

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّيُعَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم منشى غلام قا درصا حب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جوگولیاں بھیجی گئی ہیں ان میں ہر گز کوئی بُری چیز نہیں ہے۔ صرف کسی وجہ سے دھوکا لگا ہے۔ مناسب ہے کہ اوّل ایک گولی کا چہارم حصہ کھالیا کریں۔ پھر رفتہ رفتہ گولی زیادہ کرلیں اور قریب ۲رتی کے کہر باپیس کر کھایا کریں۔ باقی سب طرح سے خیریت ہے۔ والسلام کارجون ۹۲ء

غلام احرعفی عنه



### مکتوبنمبر۹۵ 🕮

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ عزيزي اخويم ميان عبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

میں نے آج ایک خط آپ کی نسبت بخدمت ماسٹر قا در بخش صاحب روانہ کر دیا ہے۔ اطلاعاً لکھا گیا۔خدا تعالیٰ آپ کے تمام کام درست کرے۔ آمین ۔ باقی سب خیریت ہے۔ ۱۰جولائی ۱۸۹۲ء

خاكسار

غلام احمر

ازقاديان



#### مكتوب نمبر٢٠

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم ميا*ل عبدالله صاحب سلّمة* 

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

آپ کوئی شادی مبارک ہو۔ بروز جمعہ حسب تحریر آپ کے طعام ولیمہ آپ کی طرف سے مہمانوں کو کھلا یا گیا۔ چونکہ مہمان بہت تھے اور سیٹھ صاحب کے اور شخ رحمت اللہ صاحب اور دوسرے بہت معزز دوست موجود تھے اور استی سے کچھزیادہ ہوں گے۔ اس لئے دس رو پبیا فی نہ تھے۔ لہذا اس خوشی میں عظیم میں و پبیہ میں نے اپنی طرف سے ڈال کر بیس رو پبیہ دعوت میں خرچ کئے۔ عمدہ پلا و نمکین اور زردہ نہایت عمدہ اور روغن جوش اور قور مہاور نان اور شیریں جاء وغیرہ کھانا تھا۔ مہمان نہایت خوش ہوئے اور کھا کہ آپ کو دعاء خیر کہی۔ شاید میں طحام ولیمہ اس خو بی سے سی جگہ آپ کو اتفاق نہیں ہوگا۔ والسلام خاکسار

غلام احمر عفى عنه

# مکتوب نمبرا۲

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مجيمشفق اخويم ميا*ل عبدالله صاحب سلّم*هٔ

السلام عليكم ورحمة اللهدوبر كابته

آپ کا عنایت نامہ پہنچ کر جناب الہی میں آپ کے لئے دعا کی گئی۔اللہ تعالیٰ مشکلات پیش آمدہ دور فر ماوے اور آپ کی مراد آپ کوعطا فر مائے۔ آمین ثم آمین ۔ بیشک آپ بعد استخارہ مسنونہ تبدیلی کے التواکے لئے کوشش کریں۔اللہ تعالیٰ حسب المراد تقریب پیدا کرے۔والسلام الرمئی ۱۸۹۷ء

مرزاغلام احمد عفيءنه

# مکتوب نمبر۲۲ 🏶

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجى اخويم ميا لعبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اس وقت آپ کا خط پہنچا۔ آپ کے والدصاحب کی بیاری کا حال معلوم کر کے ان کے لئے دعا کی گئی۔اللہ تعالیٰ ان کوشفا بخشے اور تقصیر معاف کرے۔ آمین ثم آمین۔اس وقت ، وقت بہت تنگ۔ اس قدر پر کفایت کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر بھی دعا کروں گا۔ والسلام مارنومبر ۱۸۹۷ء

مرزاغلام احمر از قادیان

مكتوب نمبر ١٦١

نَحُمَدُهُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم ميال عبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللهدوبر كابته

#### مكتؤب نمبره

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجىعزيزى ميان عبدالله صاحب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔لدھیا نہ میں طاعون پیدا ہونے سے بہت اندیشہ ہوا۔خدا تعالیٰ خیر

کرے۔اس میں مسکلہ شرعی بیہ ہے کہا گر طاعون یا ہیضہ کی ایک دو وار دات ہوں تو اس شہر سے نگلنا جائز ہے ۔ لیکن اگر و ہانچیل جا وے ۔ تو پھر نکلنا حرام ہے ۔ چونکہ ابھی لدھیا نہ میں و ہا پھیلانہیں ہے ۔ اس لئے اختیار ہے کہ وہاں سے جلد نکل جائیں ۔اس جگہ بڑی مشکل یہ ہے کہ مکان نہیں ماتا۔اکثر لوگ شرارت سے دیتے نہیں۔ ہمارے گھر میں بین کے قریب عور تیں بھری ہوئی ہیں ۔نواب صاحب بھی مع عیال واطفال اس جگہ ہیں ۔سواس گھر میں تو بالکل گنجائش نہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ قریب قریب بھی کوئی گنجائش نہیں اور دور میں شاید بہت تلاش کرنے سے کوئی ویران کوٹھہ بے بر د ہمل جائے تو تعجب نہیں مگر شرفاء کے رہنے کے لائق تو کوئی نظر نہیں آتا۔ جب تک مکان کا پختہ بندوبست نہ ہووے، ہر گز قدم نہیں اُٹھا نا جاہئے تا عیال اور اطفال کو تکلیف نہ ہو۔ دوسرے یہ بات بھی سوچنے کے لائق ہے کہ طاعون کا دورہ ساٹھ ساٹھ استی استی برس ہوتا ہے۔ پس اگر طاعون لدھیا نہ میں پھیل گئی تو یہ مجھو کہ شاید اس صدی کے پورے ہونے تک پیچیانہیں جھوڑے گی۔ یہ یقینی امر ہے نہ ظنی ۔طبی تج بے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پھرا گرشہر کوچھوڑ نا ہوتو اس نیت سے چھوڑ نا چاہئے کہ اب تمام عمر ہم اس سے الگ رہیں گے اور اپنے مکانات اور دوسرے تعلقات کا پوراا نتظام کرنا جا ہے کیونکہ بیسفرگویا ہمیشہ کے لئے الوداع ہے<mark>۔ پھر دوبارہ شہر میں داخل ہونا ممانعت ہوگی۔</mark>اگر خدا ج<u>ا</u>ہے تو چندوار دا توں کے بعداس بیاری کولدھیانہ سے دورکر دیے لیکن اگریہ بیاری لدھیانہ میں پھیل گئی تو پھرغا لبًا ایک عمر لے گی ۔ دیکھو کتنے برس سے بمبئی میں پھیل رہی ہے۔ یہ تمام امورسوچ لینے جا ہئیں ۔ یہ سرسری کا م نہیں ہے۔اگرلدھیانہ کے قریب کوئی گاؤں ہوجو طاعون سے پاک ہوتو بہتر ہوگا کہ اس میں گھرلیا جائے۔اس میں فائدہ بیہ ہے کہ برابر ہرروز خبرر کھ سکتے ہیں۔زیادہ خبریت ہے۔ والسلام

(نوٹ) اس خط پرحضور نے تاریخ نہیں دی ہے۔ ہاں اس بات سے اس سال کا ا نداز ہ ہوسکتا ہے۔جس میں بیرحضور نے تکھا ہے کہ بیرطاعون کے حملے پہلے سال کا واقعہ ہے۔حضور اینے مکتوب مور خد ۲۷ راپریل ۹۸ ء بنام سیٹھ حاجی عبدالرحمٰن اللّٰد رکھا صاحب مدراسی رضی الله عنه میں تحریر فرماتے ہیں کہ''اس طرف طاعون کا بہت زور ہے۔ سنا ہے ا یک دومشتبه وار داتیں امرتسر میں بھی ہوئی ہیں''اور مکتوب مورجہ ۱۵رمئی ۹۸ء بنام سیٹھ صاحب موصوف، نیز فر ماتے ہیں کہ' اس طرف طاعون چمکتی جاتی ہے۔اباسی کے قریب گاؤں ہیں۔جن میں زور وشور ہور ہا ہے۔ قادیان میں پیرحال ہے کہ لڑکوں اور جوا نوں اور بڈھوں کوبھی خفیف ساتپ چڑھتا ہے۔ دوسرے دن کا نوں کے نیجے یا بغل کے پنچے یا بُنِ ران میں گلٹی نکل آتی ہے ۔ گلٹی تیسر بے چو تھے روز خود بخو د تحلیل ہو کر کم ہوجاتی ہے'' مگراس خط بنام مولوی عبداللہ صاحب میں بیکوئی ذکر نہیں کہ اس علاقے میں بھی طاعون نمودار ہور ہی ہے۔جس سے بطور تخمینہ بہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہ خط مارچ یا ایریل ۹۸ء کالکھا ہوا ہے۔اس لئے اس کواس محل پر درج کیا گیا اوراس خط کے آخر میں حضور نے اپنااسم مبارک بھی تحریز ہیں فر مایا ہے مگریہ خط ہے حضور کے اپنے قلم اور دست مبارک کا لکھا ہوا۔ یہ خط حضرت اقدس علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے جناب مولوی عبداللہ صاحب کومولوی صاحب کے ایک ایسے خط کے جواب میں تحریر فر مایا تھا جوانہوں نے ماسٹر قا در بخش صاحب احمدی ساکن لودیانه کی طرف سے حضور کی خدمت میں لکھا تھا۔



#### مکتوبنمبر۲۵

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجىعزيزى اخويم ميال عبرالله صاحب سلّمۂ تعالیٰ

السلام عليكم ورحمة الثدوبر كانته

خاكسار

مرزاغلام احمد عفى عنه

ا تفا قاً دعوت عقیقہ کے روز جس قدر مردمہمان تھے۔گھر میں عور تیں مہمان بھی بہت جمع تھیں۔ بیرخوشی کی بات ہے کہ پلا وُ شیریں ونمکین نہایت عمدہ خوشگوار تیار ہوا اور گوشت شور بہ وسالن بہت عمدہ تھا اور روغن جوش کی قتم میں سے تھا۔ والسلام

آ اس خط میں تین جگہ پر پچھ عبارت کی ہونے کی بیوجہ ہے کہ اس اصل خط کا اتنا حصہ جدا ہو کر کہیں ضائع ہو گیا ہوا ہے۔ ان کی ہوئی سطروں سے پہلی اور چھٹی سطر کی گئی ہوئی عبارت کے متعلق اندازہ سے بھی پچھٹیں لکھا جا سکتا ہے۔ دوسری سطر کے کئے ہوئے حصہ کا مفہوم جیسا کہ مولوی عبداللہ صاحب نے بتایا۔ بی تھا کہ'' دراز کرے اس کا نام برکت اللہ'' تیسری جگہ کے اس حصہ کا مفہوم مولوی صاحب نے بیہ تایا کہ'' اور چوتھی کا'' ہونے کے بجائے ایک ایک رکا بی کے (بعض) نے'' اور پانچویں کا '' نوش ہوئے خدا تعالیٰ'۔

(نوٹ) خط پر تاریخ درج نہیں تھی مگر اس میں شک نہیں کہ یہ خط تخییناً ۵؍جون ۹۸ء کے بعد دوتین دن کے اندر کا لکھا ہوا ہے کیونکہ ۵؍جون کا حضرت مولوی صاحب (خلیفہ اوّل رضی اللّہ عنہ) کا مولوی عبد اللّہ صاحب کے نام جوخط ہے اس میں لکھا ہے کہ حضور نے اس عقیقہ کے لئے دو بکرے تلاش کرنے کا حکم دیا اور نام برکت اللّہ رکھا ہے۔

مكتؤب نمبر ٢٦

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجى اخويم ميال عبدالله صاحب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

آپ کے گھر کے لوگوں کے لئے دعا کی گئی۔ آپ پھر لکھیں کہ اب کیسی حالت ہے۔ باقی خیریت ہے۔ خیریت ہے۔ خاکسار

> مرزاغلام احمر از قادیان

> > مکتوب نمبر ۲۷

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

محبى مخلصى اخويم ميا ب عبدالله صاحب

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

#### مکتوب نمبر ۱۸ 🏶

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجىعزيزى اخويم ميال عبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا عنائت نامہ پہنچا۔ انشاء اللہ القدير آج ہی عبد الوحيد کے لئے دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کا مياب کرے۔ آمين ۔ اور انشاء اللہ القدير آپ کے اور آپ کی چھوٹی بیوی کے لئے بھی جنابِ الهی میں دعا کروں گا۔ وہ دوا جو دی گئی تھی کھانے کے بعد کھانا بہتر ہے اور کسی قدر بھتر ہضم دودھ استعال کرنا چاہئے۔ باقی سب خیریت ہے۔ والسلام فاکسار چاہ ۱۸۹۹ء

مرزاغلام احمر از قادیان

> ® ® ® لتند نمه و ۲ ®

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجىعزيزى اخويم ميال عبداللّه صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللّدوبر كانته

آپ کا تخد مرسلہ نقط طلائی ہے مہیں ڈاک مجھ کو پہنچے گیا۔اس سے بڑھ کر علامت اخلاص اور دلی محبت کیا ہوگی کہ آپ نے اپنے گھر کے لوگوں کے زیور کو بھیجے دیا اور نیز آپ کے گھر کے لوگوں کی محبت اور اخلاص قابلِ تعریف ہے کہ زیور جوعور توں کو بالطبع عزیز ہوتا ہے۔اس کے دینے سے دریغے نہیں کیا۔معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کواس سلسلہ کی خدمت کے لئے دل میں جوش آر ہا تھا اور بباعث کثر ت مصارف اور قِلّت آمدن رو پیر میسر نہ ہوسکا۔اس صورت میں دل کی بیتا بی نے یہی ہدایت کر مولوی عبداللہ صاحب کے ماموں زاد بھائی ہے۔

دی کہ آپ اپنی عزیز زوجہ کا زیوراُ تارکر بھیج دیں۔ سوخدا تعالیٰ آپ کواس اخلاص کی بہت بہت جزائے خیر دے اور آپ کی زوجہ کو علاوہ تواب آخرت کے دنیا میں بہت سے زیور طلائی عنایت کرے کہ'' دہ اور آپ کی زوجہ کو علاوہ توا یک وعدہ ہے۔ آمین ثم آمین۔ ہم نے آپ کی مرضی کے موافق تغییل کردی ہے اور مدت درازگز رگئ ہے کہ آپ نہیں آئے۔ بہتر ہے کہ موسم سرما میں کوئی الیسی تجویز نکالیں کہ ایک ماہ تک قادیان میں طہر سکیں۔ دیکھیں آئندہ طاعون کی کیا صورت ہے۔ سبت کا اس کے طہر نے کے لئے حاکم حقیقی کا حکم ہے۔ باقی خیریت ہے۔ والسلام خاکم ایک علی کے دیکھیں آئیدہ کے اسلام خاکسار

مرزاغلام احمر از قادیان

(نوٹ نمبرا) حضرت می موعود علیہ الصلاق والسلام کی باتوں کو پورا کرنے والے اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس بات کو بھی کہ ' د فا د نیا اور ستر آخرت توا یک وعدہ ہے' اب بیں سال کے بعد لفظ بلفظ پورا کیا اور وہ اس طرح سے کہ اگست ۱۹۲۱ء میں مولوی عبداللہ صاحب کے فرزند اصغراور مولوی صاحب موصوف کی اس چیوٹی بیوی کے اکلوتے بیٹے عزیز عبداللہ تعالیٰ کی اہلیہ کے درختا نہ کے موقع پر اس ایک نقط طلائی قیمتی ( پاکسے ) روپیہ کی بجائے اللہ تعالیٰ کی اہلیہ کو نصل و کرم سے اور اپنی خاص حکمت سے جس کو وہی جانتا تھا۔ عزیز کی اہلیہ کو دس طلائی زیور جن کی قیمت اس نقط کی قیمت سے ذہ چند سے بھی کیک صدرو پیراوپر ہے بہنائے جس کے متعلق پہلے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ زیوروں کو شار کرنے کے وقت حضور کی بہنائے جس کے متعلق پہلے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ زیوروں کو شار کرنے کے وقت حضور کی بیان کیا جس سے سب کے ایمان بھفتلہ تعالیٰ اور بھی بڑھے۔ وَ الْحَمُدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِک ۔ بیان کیا جس سے سب کے ایمان بفضلہ تعالیٰ اور بھی بڑھے۔ وَ الْحَمُدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِک ۔ بیان کیا جس سے سب کے ایمان بفضلہ تعالیٰ اور بھی کے عبدالقدیر میرالڑکا (جوبرکت اللہ کے بعد پیدا ہوا) اس کا عقیقہ میں نے خود قادیان آکر حضرت اقدس علیہ الصلوق والسلام کے بعد پیدا ہوا) اس کا عقیقہ میں نے خود قادیان آکر حضرت اقدس علیہ الصلوق والسلام اندر گیا تو حضور نے فر مایا کہ ہم نے جو کھانا عقیقہ کے کھانے میں اپنے لئے منگوایا تھا۔ وار اندر گیا تو حضور نے فر مایا کہ ہم نے جو کھانا عقیقہ کے کھانے میں اپنے لئے منگوایا تھا۔ وار اندر گیا تو حضور نے فر مایا کہ ہم نے جو کھانا عقیقہ کے کھانے میں اپنے لئے منگوایا تھا۔ وار اندر گیا تو حضور نے فر مایا کہ ہم نے جو کھانا عقیقہ کے کھانے میں اپنے لئے منگوایا تھا۔ وانہ انہیں کی خود قادیان آکے کیا کہ کو خود قادیان آکے کھانے میں اپنے لئے منگوایا تھا۔ وار می کے دن حضور نے فر مایا کہ ہم نے جو کھانا عقیقہ کے کھانے میں اپنے کے منگوایا تھا۔ وار کیا تو حضور نے فر مایا کہ ہم نے جو کھانا عقیقہ کے کھانے نے میں اپنے کے منگوایا تھا۔ وار کیا تو حضور نے فر مایا کہ میں کے دیں حضور کے کو کیا کہ کور کیا تو کور کے کا کے میں کے دیں کور کیا کیا کے دیا کے کیا کیا کے دیا کے دیا کے کیا کیا کے دیا کیا کور کیا کیا کیا کے دیا کیا کور کیا کیا کیا کیا کور کیا کور کیا کیا کیا کور کیا کیا کور کیا کیا

اسی طرح پڑا ہے (جس جگہ پر پڑا تھا اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا) چونکہ ہمارے سردرد
کا دورہ ہے۔ اس واسطے اس میں ہے ہم نے ایک چاول تک نہیں کھایا۔ اس کے بعد جب
میں نے غوث گڑھ سے حضور کی خدمت میں وہ زیور بھیجا۔ جس کا اس خط میں ذکر ہے تو میں
نے ساتھ ہی یہ درخواست بھی بذریعہ حضور کی خدمت میں کی کہ کل چونکہ عقیقہ کے
روز حضور نے کھا نانہیں کھایا تھا۔ اس لئے گزارش ہے کہ مہر بانی فرما کراس زیور کی قیمت
میں سے فلاں قدرر قم (غالبًا دورو پید لکھے تھے یا اس سے کم وبیش) کا عمدہ کھا نا میری طرف
سے تیار کروا کر حضور تناول فرماویں۔ اس بات کی طرف حضور نے اپنے اس فقرہ میں
اشارہ فرمایا ہے کہ' آپ کی مرضی کے موافق تعمیل کردی ہے''۔



#### مکتوب نمبر 🗲 🏶

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محى اخويم ميال عبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته



#### مکتوب نمبرا ک

نُحُمَدُهُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجىعزيزىميا*ن عبدا*لله صاحب سلّمهٔ

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

عنائت نامہ آپ کا پہنچا۔افسوس کہ آپ کے پہلے خط کامضمون مجھے یا دنہیں رہا اور تعجب کہ آپ کو جواب نہ پہنچا۔ نہ معلوم کیا سبب ہوایا شاید خط کم ہو گیا ہو۔ میاں عبدالعزیز اور ابراہیم کے لئے انشاء اللہ دُعا کروں گا اور ٹیکہ اگر چہ بیہودہ ساعلاج ہے اور کہتے ہیں کہ خطرہ سے خالی نہیں اور بعض اس سے مجذوم اور دیوانہ بھی ہوگئے ہیں۔ بعض طاعون کوخود بلا کر جان عزیز کھوتے ہیں مگر آپ ملازم ہیں۔ آپ کوشاید تو گلا علی اللہ لگا ناہی پڑے گا۔ میں نے ٹیکہ کے باب میں ایک رسالہ کھا ہے جس کا نام ہے'' کشتی نوح'' وہ چھپ رہا ہے۔ اگر آپ دوہفتہ کے بعدا طلاع دیں تو آپ کو بہنچ سکتا ہے۔ والسلام خاکسار

مرزا غلام احمد عفى عنه

# مكتؤب نمبرا ك

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مجى اخويم ميا*ل عبدالله صاحب سلّمهٔ* 

السلام عليكم ورحمة اللّدوبر كانته

آپ کا کارڈ پہنچا۔ چونکہ عمر کا اعتبار نہیں۔ آپ کو مناسب ہے کہ دوتین ماہ کی رخصت لے کر قادیان میں آ جائیں۔ آپ کوعمر کے اوائل حصہ میں اگر چہ قادیان رہنے کا اتفاق ہوا مگر اب نہیں ہوا۔ اب ہونا ضرور کی ہے۔ اس بات میں ضرورغور کرنا چاہئے۔ والسلام اخو یم سیّد محمد شاہ صاحب کوسلام علیم اخو یم سیّد محمد شاہ صاحب کوسلام علیم مرز اغلام احمد عفی عنہ از قادیان

#### مكتوب نمبر ١٧٤

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيمِ عزيزى مشفقى مجى ميال عبرالله صاحب سلمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

کئی دن ہے آپ کا خط پہنچا ہوا ہے۔ گر مجھے دو ماہ سے اس قدر کھانی ہے کہ میں جواب لکھنے سے مجبور رہا۔ اس وقت بھی میری حالت تحریر کے قابل نہیں تھی۔ اپنے تیئن ضبط کر کے لکھا ہے۔ افسوس کہ میں علالت طبع سے زیادہ لکھ نہیں سکتا۔ بعد صحت انشاء اللہ آپ کے لئے دُعا کروں گا۔ صرف رسید کے طور پر بیہ خط بھیجتا ہوں۔ والسلام مارجنوری ۲۰۹۴ء خاکسار

مرزاغلام احرعفي عنه

# مكتوب نمبره ك

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مجيعزيزي اخويم ميان عبدالله صاحب سلمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا عنایت نامہ پہنچ کر بدریافت خیروعافیت نہایت خوشی ہوئی۔ اُمید کہ جلد جلدا پے حالات خیریت آیات سے مطلع کرتے رہیں گےاور جو کچھآپ نے ارادہ کیا ہے کہ یک صدرو پییسالا نہ معہ چندہ احباب غوث گڑھروانہ کرتے رہیں۔خدا تعالیٰ اس کا آپ کو تواب بخشے۔ باقی ہر طرح سے پہلاں خیریت ہے۔ایک اشتہارساتھ اس کے ارسال ہے۔ والسلام خاکسار خاکسار

مرزاغلام احرعفي عنه

ا خویم مولوی محمر علی صاحب کواطلاع دے دی گئی ہے۔ بھی آپ کوملا قات کے لئے بھی آنا جا ہے۔

#### مکتوب نمبر۵۷ 📽

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجى اخويم ميا لعبدالله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کی رخصت منظور ہونے سے بہت خوشی ہوئی اور دُعاہے کہ عزیز رحمت اللہ کو بھی خدا تعالی اس عہدہ پر مستقل فرما وے۔ آمین۔ اور بیآپ کے اختیار میں ہے، جس بات میں آرام دیکھیں وہی طریق اختیار کریں۔ چاہیں تو عیال کو ہمراہ لے آویں۔ چاہے مجر د آجائیں۔ چندروز سے ہمارے گھر میں بعض مہمان معہ عیال اُترے ہوئے ہیں اور ان کا ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ عیدتک اسی جگہ رہیں۔ لہذا عید تک کل مکان رکا ہوا ہے لیکن اگر آپ معہ عیال آویں۔ تو انشاء اللہ کوئی اور بندو بست ہوجا وے گا۔ مستی علیا کی بیعت منظور کی گئی ہے۔ خد تعالی اس کو استقامت بخشے۔ والسلام مرز اغلام احمد عفی عنہ مرز اغلام احمد عفی عنہ



#### مکتوب نمبر ۲۷ 🏶

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

از عائذ بالله الصمدغلام احمد بخدمت اخويم ميا ل عبدالله صاحب سنورى بعد السلام عليم ورحمة الله و بر كابته

مدت مدید کے بعد آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ تمام خطاوّل سے آخر تک غور سے پڑھا گیا۔ میں بخوبی اس بات پر مطمئن ہوں کہ خدا تعالی نے آپ کے دل میں خلوص اور محبت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور آپ کو فطرتی مناسبت ہے اور ایسی محبت ہے کہ زمانے کے رنگ بدلانے سے دور نہیں ہوسکتی۔ سومیں آپ پر بہت خوش ہوں۔ ظاہری ملاقات میں اگر پچھ بُعد واقع ہوگئی ہے تو یہ صوری بُعد آپ

کے باطنی قرب کا کچھے حارج نہیں۔انشاءاللہ ملا قات بھی کسی وقت ہوجائے گی اور آج جس قد ربعض لوگوں میں بد خیالات وظنون فاسدہ پیدا ہو گئے ہیں۔ میں ان سے کچھ آزر دہ نہیں اور نہایسے لوگ میری کا رروا ئیوں کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بات بیہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے اکثر لوگ سریع النّغیّر اور کیجے خیال کے ہوتے رہے ہیں ۔ابیا ہی اس زمانہ میں بھی ہیں ۔مگرایسے لوگ ندایئے بشمول سے کچھ برکت زیادہ کرتے ہیں اور نہ اپنے مخالفانہ قبل و قال سے کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔انسان کے لئے اس کا حقیقی محاسب خدا تعالیٰ ہے۔اگر وہ کسی بندہ پر ناراض ہوتو تمام دنیا مل کراس بندہ کواپنی مرا دات میں کا میاب نہیں کرسکتی اور اگر راضی ہوتو اُس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ۔ جو شخص حقیقت میں سچاا ورزیر سابیجمایت ِالٰہی ہواس کوکسی کی دوستی و دشمنی کی بر وابھی نہیں ہوتی ۔ ہریک شخص اپناجو ہر ظاہر کرتا ہے۔ نیک آ دمی اپنی نیک با توں اور و فا داری اور صدق اور صفا سے اپنی مکو کاری کا ثبوت دیتا ہے اور بدآ دمی اپنی بدخیالی اور بدا فعالی اور بدگمانی سے اپنے مادہ بدکوظا ہر کرتا ہے۔ اللہ جلّ شانهٔ نے فرمایا ہے۔ گُلُّ یَّعْمَلُ عَلٰی شَاکِلَتِه کُ یعنی ہریک شخص اپنے مادہ اور اپنی فطرت کے مطابق عمل کرر ہاہے اوراس جگہ اور سب طرح سے خیریت ہے۔ والسلام سب كى طرف سے السلام عليم خاكسار غلاماحمه ۲رمارچ۸۰۹۱ء ازقاديان



#### مكتوب نمبر 22

نُحُمَدُهُ وَ نُصَلِّیُ السلام علیم ورحمة اللّه و بر کا ت بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

آپ کا ایک نہایت درد ناک خط پہنچا۔ درحقیقت اس قدرغم اورصدمہ جو حیاروں طرف سے آپ کے دل کو گھیر رہا ہے۔ پیرخدا تعالیٰ کا بڑاامتحان ہے۔ خدا کرے جوآپ اس امتحان میں صادق نکلیں۔ میں نے اس خط کے لکھنے سے پہلے جنابِ الہی میں بہت دعا کی ہے۔ اگر تقدیر مبرم نہ ہوتو قبول کے ہونے کی امید ہے۔ مجھے اب تک آپ نے پیتہ نہیں دیا کہ مرض کی کیا حالت ہے۔کیا دست تو نہیں آتے؟ بدن تو بہت لاغرنہیں؟ کس درجے پر بخارمعلوم ہوتا ہے؟ اور بخار کو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ اور میں ایک نسخداس خط کے ہمراہ بھیجتا ہوں۔ وہ میرے بہت ہی جگہ تجربہ میں آچکا ہے۔ برگ بیدا ورگل نیلوفر کے عرق کے ساتھ اس کو کھا نا جا ہے ۔ بلا تو قف کھا نا شروع کر دیں اور دل بر داشتہ نہ ہوں ۔خداسب چیز پر قا در ہے۔ دو تین ماہ کی مدت ہوئی کہ میر الڑ کا مبارک احمد جو اس کی والدہ کو بہت ہی پیاراتھا۔تپ سے فوت ہوا ہے۔اس کے انتقال کے قریب وفت میں۔ میں نے ان کو کہہ دیا کہ دیکھواب بیلڑ کا مرنے والا ہے اور ہما را تو بیہ مذہب ہے کہ جو مارنے والا ہے وہ مرنے والے سے ہمیں زیادہ پیارا ہے اور یہی طریق ایمان کامل کا ہے کہ صرف پیے کہو کہ اِنَّالِلَّهِ وَ إِنَّآ اِلَيْهِ رُجِعُوْنَ مندا كامانتُ هي مندانے لے لي سوانهوں نے لڑ کے كي موت كے وقت ایسا ہی کہا۔ بیتو ظاہر ہے کہا گر کوئی مرجائے تو بیر غیر معمولی بات نہیں۔ ہم بھی تو ہمیشہ کے لئے اس د نیا میں نہیں ر ہیں گے۔خدا کے نز دیک انہیں کومراتب ملتے ہیں جواس چندروز ہ زندگی میں تلخی د کھتے ہیں اور خدا تعالی اگر خوش ہوتا ہے تو بدل عطا کرتا ہے۔ ہرگز ہرگز طریق عوام نہیں اختیار کرنا جائے۔خداجس سے پیارکرتا ہے اس کوکوئی مصیبت بھی بھیجتا ہے۔سونہایت استقلال سے خدا تعالی یرتو کل کرواوراس ہےنوا میدمت ہواور مجھےاطلاع دیتے رہیں۔ والسلام راقم مرزاغلام احربقكم خود

ل مولوی صاحب نے فر مایا کہ حضور کی دعا کواللہ تعالیٰ نے قبول فر ما کررحمت اللہ کواپیز فضل سے صحت وعا فیت بخشی۔ اَلْحَمُدُ لِلْلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکْ۔

#### (نسخه مرض دِق وسِل ودیگریپها)

#### هوالشَّافي

| ربُّ السوس | گل سرخ منزوع | نشاسته   | صمغ كتيرا | طباشير        |
|------------|--------------|----------|-----------|---------------|
| ۲ورم       | ٢ورم         | ۲ورم     | ۲ورم      | ۲ورم          |
| زعفران     | کا فور       | تخم خرفه | كدو       | مغزتخم خيارين |
| نیم درم    | یک درم       | مها درم  | مهم ورم   | א פנم         |

کوفتہ بیختہ بہلعاب ایسبغول اقراص بندند۔خوراک دو نیم درم۔ بیسب دوا ئیں۔قرص بنا کراور ان میں کافور داخل کر کے یا بطور سفوف رکھ کر دووقت تین تین ماشہ دے دیں اور پھر پانچ ماشہ کر دیں۔ اگر عرق تیار نہ ہوتو بلا تو قف یہی نسخہ دیں۔ پھر جلدی سے عرق تیار کرلیں۔ (اس خطیر تاریخ درج نہیں تھی سیاق وسباق دیکھ کراس کواس جگہ پر درج کیا گیا)



#### مکتوبنمبر۸۷

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

السلام عليكم ورحمة اللهدوبركاته

مجھے لا ہور میں آپ کا خط ملا۔ میں بباعث علالت طبع والدہ محمودا حمد کے اور نیز بباعث خودا پنی بیاری کے تبدیل آب وہوا کے لئے لا ہور میں آگیا ہوں۔ کمزوری د ماغ کے لئے میری دانست میں پخنی جیسی اورکوئی عمدہ چیز نہیں ہے وہ استعال کرنا چاہئے۔انشاءاللددُ عاکروں گا۔ باقی خیریت ہے۔ ۲رمئی ۱۹۰۸ء

> مرزاغلام احمر از (لا ہور)

#### مکتوب نمبرو ۷

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ السلام عليم ورحمة الله وبركاته بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

لا ہور میں قادیان سے ہوکر دونوں خط آپ کے مجھ کو ملے۔خدا تعالیٰ آپ کواس دلآزار تشویش سے نجات بخشے اور آپ کے لخت ِ جگر کو کامل شفاعطا فرماوے۔ آمین ثم آمین ۔ انشاء اللہ دُعا کرتا رہوں گا۔ حالات سے مجھ کواطلاع دیتے رہیں۔ میں بیارتھا اور میر کے گھر کے لوگ مجھ سے زیادہ بیارتھا۔ اس لئے تبدیل ہوا کے لئے لا ہور میں آگئے۔خدا تعالیٰ آپ کو تم سے رہائی بخشے۔ میں میک ۱۹۰۸ء والسلام۔خاکسار مرزاغلام احمر عفی عنہ مرزاغلام احمر عفی عنہ

#### مکتوب نمبر• ۸ 🏶

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجىعزيزى ميا*ل عبدا*لله صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا محبت نامہ پہنچا۔ رحمت اللہ کی صحت سے بہت خوشی ہوئی اَلْے حَمُدُ لِلّٰهِ ۔ مُرمنا سب ہے کہ جب تک پوری قوت نہ ہو دوا کھاتے رہیں۔ ابھی قرص کا فور کونہیں چھوڑ نا چاہیئے اور بہتر ہے کہ اکثر اوقات باہر ہوا میں رہیں۔ اگر ایسی جگہ میسر آوے کہ باغ ہوا ور درختوں کا سابیہ ہوا ورکھلی ہوا تو یہ بہت ہی بہتر ہے اورایک بڑی دوا ہے اور تاریک جگہ اور بند ہوا کی جگہ میں ہر گرنہیں رہنا چاہئے۔ باغ میں نہر ہیں اور گائے کا دودھ بہت پیویں باغ کے سابی کی ہوا تھم اکسیر رکھتی ہے مگر شام کے وقت باغ میں نہر ہیں اور گائے کا دودھ بہت پیویں جس قدر ہو سکے تھوڑ اجوش دے لیا کریں۔ خدا وند تعالیٰ کا مل صحت عطا فر ماوے۔ باقی سب خیریت میں نے تہم خط بڑھ لیا ہے۔ مجھ کو اطلاع دیتے رہیں۔ والسلام۔ خاکسار میں نے تمام خط بڑھ لیا ہے)

#### مکتوبنمبرا۸ 👺

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

مجھے لا ہور میں آپ کا خط ملا۔ اَلْے مُدُ لِللهِ آپ کے فرزند لخت ِ جگر کومرض سے صحت ہے۔ اَلْحَمُدُ لِللهِ ثُمَّ اَلْحَمُدُ لِللهِ - میرے گھر کے لوگ بیار تھے۔ تبدیل آب ہوا کے لئے لایا ہوں۔ شاید ایک ماہ تک ہم یہاں رہیں۔ باقی سب خیریت ہے۔

> خا کسار مرزاغلام احمر

۵رمنگ ۸۰۹۹ء



#### مکتوبنمبر۸۲

مشفقی میاں عبداللّٰدصاحب

السلام <sup>علي</sup>م انثاءالله كل آپ كوسمجھا دوں گا اوركل كسى وقت آپ بيعت كرليں \_

(نوٹ) اس پر چہ پرکوئی تاریخ درج نہیں۔ ہاں تخمیناً ۹۳ء کا لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ بیعت جس کا اس میں ذکر ہے۔ ۹۸ء والی بیعت سے تین چارسال بعد میں ہوئی تھی۔ اس خط کی تاریخ ٹھیک طور پر معلوم نہیں ہوسکتی اور نہ کہ تر تیب میں اسے کس خط کے بعد اور کس سے قبل رکھنا چاہئے۔ اس لئے اسے اس جگہ پر درج نقل کیا گیا۔

#### الفاظ بيعت أولى

(جوحفزت اقدس عليه الصلوة والسلام نے ۲۰ رر جب ۲ ۱۳۰۰ هر بمقام لدهيانه لي هم ۱۸۸۹ء ميں )

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

آج میں احمہ کے ہاتھ پراینے ان تمام گنا ہوں اور خراب عا دتوں سے تو بہ کرتا ہوں جن میں میں مبتلا تھا۔اور سیجے دل اور یکے ارادہ سے عہد کرتا ہوں کہ جہاں تک میری طاقت اور سمجھ ہے اپنی عمر کے آخری دن تک تمام گنا ہوں سے بچتار ہوں گا اور دین کو دنیا کے آ راموں اورنفس کی لڈ ات برمقدم ر کھوں گااور ۱۲ ارجنوری کی د<sup>من ا</sup> شرطوں برحتّی الوسع کار بندر ہوں گااورا بھی اینے گزشتہ گنا ہوں کی <mark>ا</mark> خداتعالى سےمعافى جا ہتا ہوں - اَسُتَـغُ فِـرُ الـلّٰهَ رَبِّيُ، اَسُتَغُفِرُ اللّٰهَ رَبِّيُ، اَسُتَغُفِرُ اللّٰهَ رَبِّيُ مِنُ كُلّ ذَنُب وَّ اتُوُبُ اِلَيُهِ ـ اَشُهَــُدَانُ لاَّ اِللَّهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ـ رَبّ اِنِّي ظَـلَـمُـتُ نَـفُسِـي وَاعْتَـرَفُتُ بِذَنْبِي فَاغُفِرُلِي ذَنْبِي فَانَّهُ لَايَغُفِرُ الذُّنُوُبَ إِلَّا أَنْتَ لِهُ الْمُنْوُبِ اللَّا أَنْتَ لِهِ ١٣٠١هِ

#### 

# مکتوبنمبر۸۳

( ہر د وا ہلیہ مولوی محمر عبد اللّٰہ صاحب )

بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي میں محض تمہاری دنیااور آخرت کی بھلائی کے لئے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہتم نماز کی پابندر ہو اور اینے خاوندمیاں عبداللہ کی تابعداری رکھو کیونکہ عورتوں کے لئے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہا گروہ ا پنے خاوندوں کی اطاعت کریں گی تو خداان کو ہرا یک بلا سے بچائے گااوران کی اولا دعمروالی ہوگی اورنک بخت ہو گی۔ والسلام

مرزاغلاماحمه



# عكس مكتوبات

بنام

حضرت مولوى عبدالله صاحب سنورى رض الله تعالى عنه

#### عكس مكتؤب نمبرا

## عكس مكتؤب نمبرا

را الما الما الما الما

#### عكس مكتوب نمبره

#### عكس مكتوب نمبرته

1 chid of supply and the سامان ما وزیت مارای اورا فست رئيس رس وراي المرابي مات بروری مودی De July ى نۇرگىيەت ئالىلى

#### عکس مکتوب نمبر۵

ورائم مريم ولوط ( المص الماديم الم ما مرا السالم كرمارك كادى دروي ویولرفی ایجے روز روائرسوارس ک 2000 William 16 3 60 2/4 رورا کے اسطار اسے سر اراوہ عالمور فك اوس أوردد بزر

#### عكس مكتوب نمبرا

#### عکس مکتوب نمبر ۸

ما والمرون المرادي مواليمه المرادي ال

#### عكس مكتوب نمبره

ارمداور المراس المراس

#### عکس مکتوب نمبر•ا

الماليان المعالي من المعالية المالية المالية

#### عكس مكتوب نمبراا

#### عكس مكتوب نمبراا

- 1 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) (

#### عكس مكتوب نمبرساا

معرف المرادة وات رك دار والمرادة المرادة والمرادة المرادة الم

## عكس مكتوب نمبرهما

#### عکس مکتوب نمبر۵ا

# عكس مكتوب نمبراا

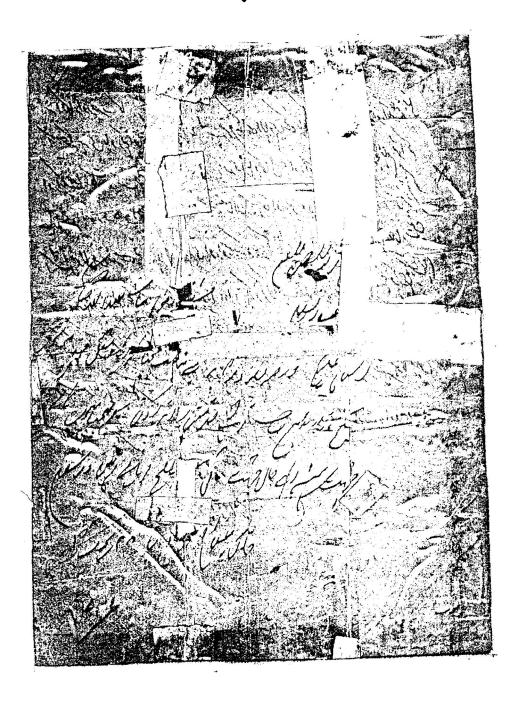

#### عكس مكتوب نمبر كا

از ارفور ما مردادها المارد ال

#### عکس مکتوب نمبر ۱۸

عوالمولا ولي المول والاران والموالي والموالي المولايات المولايات

## عكس مكتوب نمبروا

مراز المعلی در این ستعرور از اعتمانی اور الما المراز الما المراز الما المراز الما المراز الم

## عکس مکتوب نمبر۲۰

المارات المرادات الم

## عكس مكتوب نمبرا ٢

البالالا من المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ا

عا و سارع - سال دوننی بی اس رخارت بري بي - له براس زندي منعلم بروسي بكورة شرر مرسى الم المفاق الم فر عرف المرس مع معرون مى معرف الدي المذك المعتمل - المعتمل ا ميرية وموست ربى دمير الف فه وى - بري دكرو ته بها ماره فاوی - و کراری سرد ملیم

مبسم اللم الرهن الرصم - كيك ونون

مرعف العربي مدريه عدربهم كالعا فطريون ر مست المنتان المعت المحدثليم - آب بيد دصوبي نائد مستمد اسفاق أن - عرفى مقر زرز زوجد عامل مرا - لد معری ایم برگست ، روعت سكرارا الم الحديث جدرترين سارس با 

منفع الوم سانمسيدسرم. السسين م - ورهد رم - الع المروبيون -سے معلی جیب رہائیں۔ اب برد درده برسیسی می این در ای بغری شد مراب و مورا سوس باره روز بد مقاع مودا نه ماونده - ریتر و مدی و ریا ار اب بد داند ان و دولف منصی بی او محمت سرارای می دوسر - به س

عن من من من من من ما و من المرافع الموسلات المرافع ال

10 1. 25 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10

المراد ا

مرادان عبداله ما العبداله ما العامل الميادات الميا لين أرسيم في الوقع من كراك كارون ورف بوي مرمود كارف وسنن کی ہے اورجب در فرمست میہ آی ایک تحق کوآیا ور کے مدیا گیا ہے مبرولت مردا سے حس و نت معاملے کے مرجا) ہے آپ / الملاع دی جائے گا۔ شاس بہ سع كرة ب انشام مروم شمارى كم بعد بهان فادبان من آدين او برار أدين ـ والن فراس الرمعلوم سرزياره كنفكوك جات كي - ا جديد رسار نبام فيحالك تبارسوا ب ادرمطيع من زرطيع عفرت كو وا جانبا ب - يرساله ريا بن ايك با لكونا تَى گردد امل فدىم بات كا فى بركرنے و دلا موگا - آب عقول ك مان مر یکی بعدا کا مرسل نے نفل م آئے یا می سجدیا جا گا اورمد لمرح ففل اللي سے غربت م رقم مرز فلا لحمد ارتاد

المعرفي ورفي - في فو افراك عرائه ها المعادة الكارات المعرفية الكارات المعرفية المحارة الكارات المعرفية الكارات المعرفية الكارات المعرفية الكارات المعرفية الكارات المعرفية الكارات المعرفية المعادة المعرفية المع

## عكس مكتؤب نمبراس

المارا برادار المارا برادار المارا برادار المارا برادار المارات المار

رادر الما الما المال المراول The Voller is, The Marining رمور زائل وكودت الاست فران

11/2/1/ الحے ور زم مار معددلدی ملوط المعدادة من بع مدات لهدال المداري للم مركبات به في مان بنامة ريروراندار الم ع مرست لعبال ادرام لنام م ادرار داند مرد دید اکے نہ دیکیمز طیر تن داع را بع معدلات رائی نن لک بإن المراب ورأن ورك ماركان م 14/10 506) كونسة زفي نوم في رائي المالية

## عكس مكتوب نمبرسوبهم

## عكس مكتؤب نمبرتههم

الوالع الموالع الموال Six 10 8 21 of winder flows (=1-1) = Med for The Obs broker 1 July 11 11 - 11/1/12 we with the THE ROWS HAT 10/2/5

#### عکس مکتوبنمبر ۴۸

1 Selle of Property Carried ININ enthose in the series 19 Mico Nue Vo

الواله على المراس المر ركي مكم والحديد الدولائم وكر و كران المحرف المرفائل المان المان المرفائه والمرفائم وكران المرفائل المر مورنون في أنه كرى ونع كانت بي وه تعور ورع ما الراح jostifico Singe Sting & blision Estil by by Jon to of the bound is print Edy sivilais is this wind with out. in si calleting of distalles

اور ما در اور الله المعالى الم الدولي و لا المحالية في الريض المريض الريض المريدة ر مان در مروحة لل دمالي ومرفع في فرا ور ادر كي الرافعيس في وفرول ما فرد المون فروس تما رايا 1/10 col-in-boly 18 18 18 2 mg الرفيري وميرس معم ش الرفت الربي ما عائ الزواكر و المالية الم وفيون المراد المحادات المرادة المردون على War fui Vivising-

#### عکس مکتوب نمبر• ۵

## عکس مکتوبنمبرا۵



#### عکس مکتوب نمبر۵۲

المحالي بالاسالي distribution of its forming the Sificility Silver Stuit Justino dien in le justingen

## عکس مکتوب نمبر۵۳

## عکس مکتوب نمبرم ۵

## عکس مکتوب نمبر۵۵

د دارگراه جي رفي مان سرادة Bei de It forwier fil مر اول من منون و گذشتر من منوان کرموز مر اول من منون و گوران اول مالا من موركي مع كار كود ووركي ارتاب بهزانب يتلود فالله الحي التقريف 沙沙山山河山山山

The for it is in Jour strain of a part of a series of a part in strain of the strain o

## عکس مکتوب نمبر ۵۲

## عكس مكتوب نمبرا ٢



The Charles of Charles of the Charle

#### عكس مكتو بتمبير ٢٢

Bur we for Vulley 15 might and A Soul Stor, Sife of style 创业的 金龙是是一些

#### عكس مكتوب نمبر ٦٣

Justine C. 2. July 14.

#### عكس مكتوب نمبر19

College & College Warden رود الراج المراج المراج المراج المراجع Little Granding C. high down de and my Segul Heronsin mel

wind ell or Lygory رایم روزی از ایراملاق کیا תוו בל נים ונון בעונק לענולו المرا رون الما المراس ا كرده و الركز الريد المالي وها م المن المالية 1-7-40-11-7/18 1211 1 3/1 / 1/1 1/10/ よっといろしまのこののかからない 11-12 7 60 20 16 Willy to 16

#### عکس مکنوب نمبر+ ۷

#### عكس مكتوب نمبراك

Some on who Breizin Frances France 4 4 2 30 P 1 30 Ch. 215 20 1 رور توراب أورس مرفا زمر تعارب ا المراحظ لم الما و - مان عمر الوالم ا -15/2/16-11-60/01/11/016/ عدر ع ادر تم من ارز کے خانی تر اور for the state of its pile 1-14/2 -10 4 80/100 h is 这一个人的人的人

Mille Wich Strong to will to 97/ -1-16/00 2/0 / suit I Tolk by standing fire My Premarie

18 40 6 3 60 C/4 Eura ( 1801/20 /4/1 July 3. / ( 16/4) ( 1801 / W. ) 0,12000 = 1,19 55 District of JU Et 2000 2001 6 60 ISN WOY NI

Chron plays. Milia City, Mize Flows prification is to prising طرمد رن مادر زران در المعرال 19 1 / 01/1 4 / Sent En of Windshop of open Store Willy Wing of Various The More Mark

الله المراه المراع المراه الم

رزى مزماند العرف الموامند الموامن مداره وجرارول متسرل المناعام من ما مل ما is which is wind on the constitution of the 前年之一的一个一个 المستعمل المراق My resigning in the District of the State of مدة عن الرائع المرائع है राक्ष्मी र जी के पर हैं है। जो जारी है जिस है عدب المدنون المنازاذ المالية المراق المعالم الما

This Sully eightly or down 1=Us طرائي الروع من المروع وي المالي المال ا باستاری از دار داند کرانس کا کا مرکز دون کا می مواد دون ٧ در زرم الاستان الركام والمرابع والحق والمح ما المال في المراب المرابع المرابع مخارع موم کمانی می سد در انیان این در داداری در افعان Edulation in character to the light of بنياد. برافي الم ويرطي زيدان ۽- الريولال کار سے ریک کنورہ اور اردہ فران فال کا کا کا کا ا ار رواد المارات المسائل المسائل Chipplies 16

צונט שטיעונגע Britist flow Distral من کورو ایس وزن از در الله اللي رَضَ العَرْ وَنَهِ ثَمَّا فَا قَا الرَّيْرِينَ كُمْ ركر دونات الرسما من ولا الرالي فلك ( 1) 1 1 No Jan 11 5 2 5 61 س بر شربه ال بر الله بال रत्य हिंदी दिस की के में के में Il so vicioly objection 11 1/10 25 = 50 8 [8 11 0] is of selfer for the 5,442 - A 6 Top 1 day of? A 1. 60 / 1/18 = 32.134 War Map! is is the

Elisabello for ي سيم الم وفعد للكراس المرية في المرين المرين المريد of the Is Is Is water 的人们是我们 M. John M. of chil 1830 200 20

# حضرت خان صاحب ڈاکٹر میرمجمدا ساعیل صاحب سلّهۂ

## حضرت خان صاحب ڈاکٹر میر محمد اسمعیل صاحب سته ' کے نام تعار فی نوٹ

حضرت مخدومی ڈاکٹر محمد اساعیل صاحب جماعت احمدیہ میں ایک خاص مقام رفیع رکھتے ہیں ۔اپنے علم وفضل ،تقو کی وطہارت ،اخلاقِ فاضلہ کے لحاظ سے اوراس نسبت کی وجہ سے جو ان کوحضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ ۃ والسلام سے ہے۔ آپ حضرت اُمُّ المومنین (مَتَّعُهُ مَا اللّٰهُ بـطُوُل حَيَاتِهَا ) كے حقیقی بھائی ہیں ان كى تربیت حضرت مسيح موعود عليه الصلوٰ ۃ والسلام كى نظر کیمیا اثر کے نیچے ہوئی ہے۔ میں حضرت میر صاحب کو جماعت احمدید کے صوفی منش بزرگوں میںسب سے بلندمقام پر دیکھتا ہوں۔وہ روحانیت سے سرشاراورقر بِالٰہی کے لئے بیتاب قلب رکھتے ہیں۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کے متعلق روایات کے سلسلے میں اہل بیت کی روایات کومشتنیٰ کر کے آپ کا مقام ہی بلند ہے اور میں تو ان کو بھی اہل بیت میں داخل سمجھتا ہوں۔ان کی بیان کر دہ روایات نہایت صاف اور صحیح ہیں۔ انہوں نے چوتھائی صدی کا زمانہ حضرت اقدس کے ساتھ گزارا ہے۔ وہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیه الصلو ة والسلام کی صدافت کا ایک نشان ہیں اور میں ان کو آیت اللہ یقین کرتا ہوں ۔ان کی زندگی اوران کا ڈاکٹر ہونا پیسب ایک پیشگوئی کا نتیجہ ہے۔ حضرت میرصا حب کا تذکرہ تفصیل سے مرحوم عرفانی صغیرلکھنا چاہتے تھے۔ان کے نوٹوں کی بنایراب کتاب تعارف میں انثاءاللہ خدا کے نضل سے خاکسار لکھنے کا عزم رکھتا ہے۔ حضرت میرصا حب کو بیخصوصیت بھی حاصل ہے کہ جیسے حضرت نا نا جان رضی اللّٰہ عنہ کو حضرت مسيح موعو د عليه الصلوة والسلام سے عزت صهر حاصل تھی ۔حضرت مير صاحب کو حضرت خلیفۃ المسے ثانی (جوالمصلح الموعوداورمثیل مسیح بھی ہیں) سے بینسبت خدا کے فضل سے حاصل ہے۔حضرت میر صاحب کے نام کے مکتوبات ان کی روایات کے سلسلے میں سیرۃ المہدی میں درج ہوئے ہیں اس سے لے کر معدان روایات کے جن کے تحت وہ درج ہوئے ہیں اور حضرت مخدومی مرز ابشیر احمد صاحب سَلَّمَهُ اللَّهُ اُلاَحَدُ کے نوٹ کے ساتھ درج کررہا ہوں۔(عرفانی کبیر)

# فهرست مکتوبات بنام حضرت خان صاحب ڈ اکٹر میرمجمداساعیل صاحب ستمۂ

| صفحہ        | تاریخ تجریر     | مكتؤب نمبر |
|-------------|-----------------|------------|
| rar         | بلاتاريخ        | 1          |
| 101         | ۱۱راپریل ۴۰۵ء   | ۲          |
| rar         | ۳۱ راگست ۵۰ ۱۹ء | ٣          |
| <b>7</b> 0∠ | بلاتاريخ        | ۴          |

#### مكتوب نمبرا

عزيزي ميرمحمدا ساعيل صاحب

#### السلام عليم

حامل ہذا کومحود احمد کی خیروعافیت کی دریافت کے لئے بھیجاجا تا ہے۔ اور احتیاطاً دس روپے محمود احمد کے لئے بھیجا جاتے ہیں اگر کولووائن کی قیمت میں کمی ہوتو دس روپے میں سے دے دیں باقی خیریت ہے۔

مرزاغلام احمد عفى عنه

مگرر یہ ہے کہ محمود احمد کی والدہ چاہتی ہیں کہ ایک دن کے لئے محمود احمد کی خبر لے آویں۔ مناسب ہے کہ میاں معراج دین صاحب کواطلاع دے چھوڑیں کہ ایک دن کے لئے اپنا حصہ مکان جہاں پہلے رہی تھیں خالی کرادیں صرف ایک رات رہیں گی ابھی یہ بات ایسی پکی نہیں ہے مگر شایدوہ روانہ ہوں محمود احمد کو بہت یا دکرتی ہیں اور بے قرار ہیں۔ والسلام ﷺ

مرزا غلام احمر عفى عنه

اس چٹھی پر ذیل کی یا د داشت درج ہے۔

'' بیر رقعہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے جو کہ فاطمہ بنت قاضی ضیاءالدین صاحب کے پاس سے ملا ہے اور تبر کا اس کواپنے پاس رکھتا ہوں۔فقط۔ محمد عبداللّٰداحمدی بوتالوی۔''



ڈ اکٹر میر محمد اسمعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مکان کے مختلف حصوں میں رہائش تبدیل فر ماتے رہتے تھے۔ سال ڈیڈ ھسال ایک حصہ میں رہتے ۔ پھر دوسرا کمرہ یا دالان بدل لیتے ۔ بہاں تک کہ بیت الفکر کے اوپر جو کمرہ مسجد مبارک کی حجبت پڑ گھاتا ہے اس میں بھی آپ کی اور اہل بیت کی چار پائیاں اوپر کی مسجد میں جوضی کی صورت میں ہے بچھتی تھیں۔

خاکسارعرض کرتا ہے کہ مجھے جس زمانے کا ہوش ہے میں نے آپ کوزیا دہ تر اس کمرہ میں رہتے دیکھا ہے جس میں اب حضرت امال جان رہتی ہیں جو ہیت الفکر کے ساتھ شالی جانب واقع ہے ہے ہے۔

ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ جب میں لا ہور میڈیکل کالج میں ففتھ ائیر کا سٹوڈنٹ تھا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے مندرجہ ذیل خط تحریر فر مایا۔

#### مكتوب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

عزيزي اخويم ميرڅمراساعيل صاحب سٽمهُ الله تعالی

السلام عليكم ورحمة اللهدو بركاته

چونکہ بار بارخوفناک الہام ہوتا ہے اور کسی دوسرے سخت زلزلہ ہونے کی اور آفت کے لئے خبر دی گئی ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ فی الفور بلاتو قف وہ مکان چھوڑ دو۔اور کسی باغ میں جارہو۔اور بہتر ہے کہ تین دن کے لئے قادیان میں آکرمل جاؤ۔ والسلام میں آگر میں ہے۔ اسلام میں آگر میں الراپریل 19۰۵ء

مرزاغلاماحمه



ڈاکٹر میرمحمداسمعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ جب میری شادی کی تیاری ہوئی تو میں وہلی کے شفا خانہ میں ملازم تھا۔حضرت میں موعود علیہ السلام سے اس کے متعلق خطو کتابت ہوتی تھی۔ میں پہلے اس جگہ راضی نہ تھا۔ آپ نے مجھے ایک خط میں لکھا کہ اگر تہہیں یہ خیال ہو کہ لڑکی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو پھر بھی تم اس جگہ کو منظور کر لو۔اگر اس کے اخلاق پیندیدہ نہ ہوئے تو میں انشاء اللہ اس کے لئے دعا کروں گا جس سے اس کے اخلاق درست ہوجا ئیں گے۔

حضور کے خط کی نقل یہ ہے۔

#### مكتؤب نمبرسا

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ عَرِيز ي مير مُراسِّعيل صاحب للمَّ تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

میں نے تہارا خط پڑھا۔ چونکہ ہمدردی کے لحاظ سے یہ بات ضروری ہے کہ جوامرا پنے نز دیک بہتر معلوم ہواس کو پیش کیا جائے۔ اس لئے میں آپ کو لکھتا ہوں کہ اس زمانے میں جوطرح طرح کی بہتر معلوم ہواس کو پیش کیا جائے۔ اس لئے میں آپ کو لکھتا ہوں کہ بارے میں مشکلات پیدا ہوگئ بہدلڑوں کے بارے میں مشکلات پیدا ہوگئ ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ بڑی بڑی تلاش کے بعد بھی اجنبی لوگوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے گئ بد نتیجے نکلتے ہیں۔ بعض لڑکیاں ایس ہوتی ہیں کہ ان کے باپ یا دادوں کو کسی زمانے میں آتشک تھی اور کئی مدت کے بعد وہ مرض ان میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لڑکیوں کے باپ دادوں کو جذام ہوتا ہے۔ بعض میں سِل کا مادہ ہوتا ہے۔ بعض میں بیل کا مادہ ہوتا ہے۔ بعض میں سِل کا مادہ ہوتا ہے۔ بعض میں وتی کا مادہ اور بعض کو بانچھ ہونے کی مرض ہوتی ہے اور بعض لڑکیاں اپنے خاندان کی برچلنی کی وجہ سے پورا حصہ تقو کی کا اپنے اندر نہیں رکھتیں۔ ایسا ہی اور بھی عیوب ہوتے ہیں کہ اجنبی برچلنی کی وجہ برکزاس کے لوگن ہیں ان کا سب برچلنی کی وجہ برکزاس کے لوگن ہیں ان کا سب علی میں ہوتا ہے۔ اس لئے میری دانست میں آپ کی طرف سے نفر ت کی وجہ برکزاس کے لوگن نہیں حال معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے میری دانست میں آپ کی طرف سے نفر سے کیا وجہ برکزاس کے لوگن نہیں جو تکھیں کہ دیا بات کا بین میں آپ کی طرف سے نفر سے یا کانی بعنی کیکئی ہے بیا ہوسے کہ بین اس کے کوئی نہیں ہوتی کہ یہ بات ٹا بین کا بی بین کی گری دراصل برشکل سے بیا کانی بعنی کیکئی ہے ہو ہے کہ ہو ہے کہ ہو ہو ہی کے دیا ہیں کہ ہو ہے کہ ہو ہو کہ کراس کے کوئی نہیں ہوسکتی کہ یہ بات ٹا بین میں آپ کی دراصل برشکل سے بیا کانی بعنی کیکئی ہے ہو ہوں کے کہ ہونے کی ہونہ کراس کے کوئی نہیں ہوسکتی کہ یہ بات ٹا بین کی ہونہ کراس کی کراس کی دور کراس کی کراس کراس کی کراس کر کراس کی کراس کر کراس کی کراس کی کراس کی کراس کر کراس کر کراس کی کراس کی کراس کی کراس کر کراس کر کراس کر کراس کر کرا

کوئی ایسی اور بدصور تی ہے جس سے وہ نفرت کے لائق ہے ۔لیکن بجزاس کے کوئی عذر تیجے نہیں ہے ۔ یہ تو ظاہر ہے کہ لڑکیوں کے اپنے والدین کے گھر میں اور اخلاق ہوتے ہیں اور جب شوہر کے گھر آتی ہیں تو پھرایک دوسری دنیا ان کی شروع ہوتی ہے۔ ماسوا اس کے شریعت اسلامی میں حکم ہے کہ عورتوں کی عزت کر واوران کی بداخلاقی برصبر کر واور جب تک ایک عورت یاک دامن اور خاوند کی ا طاعت کرنے والی ہوتب تک اس کے حالات میں بہت نکتہ چینی نہ کرو کیونکہ عورتیں پیدائش میں مردوں کی نسبت کمزور ہیں ۔ یہی طریق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ا بنی بیو بوں کی بدا خلاقی کی برداشت کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ جیا ہتا ہے کہ اپنی عورت کو تیر کی طرح سیدھی کر دے وہ غلطی پر ہے۔عورتوں کی فطرت میں ایک بجی ہے۔ وہ کسی صورت سے دورنہیں ہوسکتی <mark>۔ رہی یہ بات کہ سیّد بشیرالدین نے بڑی بداخلاقی دکھلائی ہے</mark>۔اس کا بیہ جواب ہے کہ جولوگ لڑکی دیتے ہیں۔ان کی بدا خلاقی قابل افسوس نہیں۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ہمیشہ سے یہی دستور چلا آتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے اوائل میں کچھ بدا خلاقی اور کشید گی ہوتی ہے اور وہ اس بات میں سیجے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جگر گوشہ لڑکی کو جو نا زونعمت میں پر ورش یا ئی ہوتی ہے۔ایک ایسے آ دمی کو دیتے ہیں جس کے اخلاق معلوم نہیں اور وہ اس بات میں بھی سیجے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی کو بہت سوچ اور سمجھ کے بعد دیں کیونکہ وہ ان کی پیاری اولا دیے اور اولا د کے بارہ میں ہرایک کواپیا کرنا پڑتا ہےاور جبتم نے شادی کی اور کوئی لڑکی پیدا ہوئی تو تم بھی ایساہی کرو گے۔ لڑکی والوں کی ایسی باتیں افسوس کے لائق نہیں ہوا کرتیں۔ ہاں جب تمہارا نکاح ہو جائے گا اورلڑ کی والے تمہارے نیک اخلاق سے واقف ہو جائیں گے تو وہتم پر قربان ہو جائیں گے۔ پہلی باتوں پر افسوس کرنا دانا ئی نہیں ۔غرض میرے نز دیک اور میری رائے میں یہی بہتر ہے کہاس رشتہ کومبارک سمجھو اوراس کو قبول کرلو۔اورا گراییاتم نے کیا تو میں بھی تمہارے لئے دعا کروں گا۔ا پنے کسی مخفی خیال پر بھروسہ مت کرو۔ جوانی اور ناتجر بہ کاری کے خیالات قابل اعتباز نہیں ہوتے۔موقعہ کو ہاتھ سے دینا سخت گناہ ہے۔اگرلڑ کی بداخلاق ہوگی تو میں اس کے لئے دعا کروں گا کہ اس کے اخلاق تمہاری مرضی کے موافق ہوجائیں گے اور سب بجی دور ہو جائے گی۔ ہاں اگرلڑکی کود یکھانہیں ہے تو پیضروری ہے کہ اوّل اس کی شکل وشاہت سےاطلاع حاصل کی جائے ۔لڑ کپن اورطفولیت کے زمانہ کی اگر بدشکل بھی ہو تووہ قابلِ اعتبار نہیں ہوتی۔ابشکل وصورت کا زمانہ ہے۔میری نصیحت بیہ ہے کہ شکل پرتسلی کر کے قبول کرلینا چاہئے۔مولود بے شک پڑھے۔آخروہ تمہارا ہی مولود پڑھے گی۔حرج کیا ہے۔ ۱۳۱راگست ۹۰۵ء

مرزاغلاماحمه

( آخرصفحہ کے بعد ) مکرریہ کہاں خط کے پڑھنے کے بعد صاف لفظوں میں مجھےاں کا جواب ایک ہفتہ کےاندر بھیج دیں۔ وَ الدُّعَا۔

خاکسارعرض کرتا ہے کہ حضرت مسی موعود علیہ السلام کا یہ خط بیاہ شادی سے تعلق رکھنے والے امور کے متعلق ایک نہایت ہی قیمتی فلسفہ پر بنی ہے اور یہ جو حضرت صاحب نے خط کے آخر میں مولود کے متعلق لکھا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری ممانی صاحبہ اپنے والدین کے گھر میں غیراحمہ یوں کے رنگ میں مولود پڑھا کرتی تھیں اور غالبًا ان کے والد صاحب کو اصرار ہوگا کہ وہ بدستور مولود پڑھا کریں گی ۔ جس پر حضرت صاحب نے لکھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ۔ جب لڑکی بیا ہی گئی اور خاوند کے ساتھ اس کی محبت ہوگئی تو پھر اس نے ان رسمی مولودوں کو چھوڑ کر بالآخر گویا خاوند کا ہی مولود پڑھنا ہے ۔ سوالیا ہی ہوااور اب تو خدا کے فضل سے ہماری ممانی صاحبہ احمدی ہو چکی ہیں ۔



#### مكتؤب نمبرته

ڈاکٹر میر محمد اسلمعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مبارک احمد کی وفات پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے مندرجہ ذیل خطرتح ریفر مایا تھا۔

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى دَسُولِهِ الْكَرِيُمِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

عزیز مبارک احمد ۱۷ ارسمبر ۷۰ و و بقضاء الهی فوت ہوگیا۔ إِنَّا لِللَّهِ وَ اِنَّاۤ اِلْکَیْ وَ رَجِعُوْلَ ۔ ہم اپنے ربّ کریم کی قضاوقدر پرصبر کرتے ہیں ۔تم بھی صبر کرو۔ ہم سب اس کی امانتیں ہیں اور ہرایک کام اس کا حکمت اور مصلحت پرمبنی ہے۔

والسلام

مرزاغلاماحمر

خاکسارع ض کرتا ہے کہ کہنے کو تو اس قتم کے الفاظ ہرمومن کہددیتا ہے۔ مگر حضرت صاحب کے منہ اور قلم سے بیالفاظ حقیقی ایمان اور دلی یقین کے ساتھ نکلتے تھے اور آپ واقعی انسانی زندگی کو ایک امانت خیال فرماتے تھے اور اس امانت کی واپسی پر دلی انشراح اور خوشی کے ساتھ تیار رہتے تھے۔ نیز خاکسارع ض کرتا ہے کہ ڈاکٹر میر محمد اسمعیل صاحب ہمارے حقیقی ماموں ہیں۔ اس لئے ان کے ساتھ حضرت میں موعود اپنے جھوٹے عزیز وں کی طرح خط و کتابت فرماتے تھے۔ ان کی پیدائش ساتھ حضرت میں موعود نے ان کا فرکر انجام آتھم کے ساس سے فرماتے میں میں میں کہ نمبر پر کیا ہے۔ حضرت میں موعود نے ان کا فرکر انجام آتھم کے ساس سے بی فہرست میں میں کے خبر پر کیا سے مگر چونکہ سیّد محمد اسمعیل دہلوی طالب علم کے طور پر نام لکھا ہے۔ اس لئے بعض لوگ سمجھتے نہیں۔ سے مگر چونکہ سیّد محمد اسمعیل دہلوی طالب علم کے طور پر نام لکھا ہے۔ اس لئے بعض لوگ سمجھتے نہیں۔ سے مگر چونکہ سیّد محمد اسمعیل دہلوی طالب علم کے طور پر نام لکھا ہے۔ اس لئے بعض لوگ سمجھتے نہیں۔ ست بچن میں بھی ان کا نام انہی الفاظ میں درج ہے۔



# حضرت سيطي

اسماعيل به وم صاحب سمّه الله تعالى

## احباب جمبئ

## حضرت سيبطها سماعيل آدم سلمه الله تعالى

#### کے نام تعارفی نوٹ

تبمبئی کواینی تجارتی اور سیاسی حیثیت سے جواہمیت حاصل ہے وہ ظاہر ہے۔ بمبئی گویا بابِ عالم ہے۔جن کو جمبئی کو دیکھنے کا کبھی موقع ملاہے وہ وہاں کی مصروف زندگی کو دیکھ کریہ خیال نہیں کرسکتا کہ یہاں کے رہنے والوں کو مذہب کے متعلق سوینے کا بھی وقت مل سکتا ہے۔ جمبئی ایک بین الاقوا می شہر بن گیا ہے۔ ہندوستان کے اس سب سے بڑے شہر میں . احمدیت کی بنیاد۱۸۹۲ء میں رکھی گئی اور سب سے پہلے بابا زین الدین ابراہیم جوایک کیڑے کی مل میں انجینئر تھے سلسلہ احمد یہ میں داخل ہوئے اس وقت ہمارے محترم بھائی سیٹھا ساعیل آ دم پرُوشاب میں تھے۔ وہ ایک معززمیمن خاندان کے فر دیتھے۔اسی قبیلہ کے جس کے ایک فر دحضرت سیٹھ عبدالرحمٰن صاحب مدراسی رضی اللّٰدعنہ تھے۔اسی ز مانہ کا اساعیل آ دم اپنی قوم کے نو جوانوں میں ایک ہونہاراورعلمی مٰداق کا نو جوان تھا۔ مٰد ہب کی ا ہمیت مقبولیت کے رنگ میں گوسمجھتا تھا مگر مذہب کی عملی روح اس زمانہ کے تا جرنو جوانوں کی طرح نتھی ۔ ہاں علمی مٰداق تھا۔اخبار بنی اوراخبار نولیی کا بھی مٰداق تھا۔ یہی مٰداق انہیں احمدیت کے لئے رہنمائی کرنے والا ہوا۔ ۸۵- ۱۸۸۷ء کے قریب ان کے اندر حق برستی اورحق جوئی کی فطرتی چنگاری سُلگ اُٹھی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق اخباراذ کارنے ان کو تحقیق حق کی طرف متوجہ کیا۔اس کے متعلق مفصّل حالات ان کے تذکرہ میں آئیں گےانہوں نے اپنے پیر صَاحِبُ الْعَلَمُ (حَصِدُ ہے والا پیر) ہے ایک حلفی بیان چا ہا اور فارسی زبان میں ایک خط کھا جس کا خلا صہ درج ذیل ہے۔ " مم تو دنیا دار ہیں اور روحانی آنکھوں سے اندھے ہیں اور آپ لاکھوں انسا نوں کے پیشوا اور رہنما ہیں ۔ صاحب بصیرت ہیں ۔لہٰذا آپ حلفاً جواب دیں کہ

میرزا غلام احمد صاحب قادیانی مدّی مهدویت ومیسیت این دعوی میں صادق ہیں یا کاذب؟ اگر آپ نے کوئی جواب نه دیا اور وہ (مرزاصاحب) سیچے ہوئے اور ہم ہدایت سے محروم ہو گئے تو آپ خدا تعالی کے نز دیک اس کے ذمہ دار ہیں اورا گروہ جھوٹے ہیں اور ہم نے نا دانی سے ان کو مان لیا تو ہماری گراہی کا وبال سب آپ کے سرپر ہے'۔ اس کا جواب حضرت پیرسائیں جھنڈے والے صاحب نے جولکھا۔ وہ بھی درج ذیل ہے۔ شہا دت اوّل:۔ ہمارے سلسلہ کا دستور ہے کہ ما بین نما زمغرب وعشاء ہم اپنے مریدوں کے ساتھ حلقہ کرکے ذکر اللہ کیا کرتے ہیں۔ ایک روز حلقہ میں بحالتِ کشف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔

#### ''از ماست''

<sup>یع</sup>نی مرزا غلام احرتو ہماری طرف سے ہے۔

شہا دت دوم:۔ ہمارے خاندان کا وطیرہ ہے کہ بعدا زنمازعشاء ہم کسی سے کلام نہیں کرتے اور سوجاتے ہیں یہی سنّت رسول ہے۔ ایک دن خواب میں ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو ہم نے سوال کیا کہ حضور مولویوں نے اس شخص (حضرت مسیح موعود) پر کفر کے فتوے لگا دیے ہیں اور اس کو حجمٹلاتے ہیں تو آپ نے ارشا دفر مایا۔

#### '' درعشق ما دیوانه شده است''

#### یعنی مرزاغلام احمد تو ہمارے عشق اور محبت میں دیوانہ ہیں۔

شہا دت سوم: ۔ ہمارا سلسلہ اور خاندان تہجدگز ارہے ۔ اس لئے ہم روزانہ رات کو تین بجے بعد الحقے ہیں اور بعد نماز تہجد کروٹ پر لیٹے رہتے ہیں اور اسی وضو سے صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور پیمی سنّت رسول صلی اللّہ علیہ وسلم ہے ۔ ایک دن اسی کروٹ لیٹنے کی حالت میں پچھ وقت غنودگی طاری ہوئی اور آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم تشریف فر ما ہوئے ۔ اس وقت ہماری حالت نیند اور بیداری کے درمیان تھی تو ہم نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کی ۔ یا رسول اللّہ! اب تو سارا ہندوستان چھوڑ عرب کے علماء نے بھی کفر کے فتوے دے دیے تو آپ نے بڑے جلال میں تین بار

دوہرا کرفر مایا۔

#### ''هُوَ صَادِقٌ. هُوَ صَادِقٌ. هُوَ صَادِقٌ''

#### یعنی مرزاغلام احد تو ہیں ۔مرزاغلام احمد تو ہیں ۔مرزاغلام احمد تو یچے ہیں ۔

یہ جواب'' بیرسائیں جھنڈے والے'' صاحب نے جناب سیٹھ اسلیل آ دم صاحب آف جمبئ کے پاس بیلکھ کرکہ

'' یہ ہے بھی گواہی جو ہمارے پاس ہے۔ہم آپ کی قتم سے سبکدوش ہوگئے۔ ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔'' (راقم رشیدالدین پیر صَاحِبُ الْعَلَمُ ) بھیج دیا۔

یہ جواب پہنچنا تھا کہ میں ٹھا سلمیل صاحب نے حضرت مسے موعود علیہ السلام کی بیعت کرلی اور آپ کے حلقہ اطاعت میں داخل ہو گئے۔

سلسلہ بیعت میں داخل ہونے کے بعد کل کا اساعیل بالکل بدل گیا اور حقیقی معنوں میں ابدال ہوگیا۔ قابلیت موجود تھی ، اخلاص تھا۔ اس سلسلہ میں آکر ترقی کرتا چلا گیا اور وہ پھر جمبئی کے سلسلہ کا آدم قرار پایا۔ حضرت میں اخلاص ہے اور سلسلہ کی ہیں۔ ان کی تفصیل کتاب تعارف میں آئے گی۔ خدمت میں انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں۔ ان کی تفصیل کتاب تعارف میں آئے گ۔ خلافتِ ثانیہ کی اور دوسرے لا ہوری خلافتِ ثانیہ کی اور دوسرے لا ہوری ادجاب کے اثر میں لا ہور سے تعلق رہا مگر ابعد میں شخ رحمت اللہ صاحب مرحوم اور دوسرے لا ہوری ادجاب کے اثر میں لا ہور سے تعلق رہا مگر قادیان سے قطع تعلق کیا نہ فنچ بیعت۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ اصل مرکز سے کا مل طور پر وابستہ ہو گئے۔ حضرت میچ موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کو بھی سیٹھ صاحب سے بڑی محبت تھی اور اس محبت کے اظہار کو خاکسار عرفانی نے بار ہا دیکھا۔ ۱۸۹۸ء سیٹھ صاحب سے بڑی موبت ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ حضرت سے موعود علیہ الصلو ۃ والسلام میں ہوکرا یک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ ذیل کے خطوط انہیں کے نام ہیں اور حضرت سیٹھ صاحب اب ہوکہ ایس سالہ سے ریٹائر ہوکر سلسلہ کے کا موں میں مصروف ہیں اور جماعت احمد یہ بمبئی کے امیر کا روباری سلسلہ سے ریٹائر ہوکر سلسلہ کے کا موں میں مصروف ہیں اور جماعت احمد یہ بمبئی کے امیر کیا راد بالہ تعالی ان کو خدمت سلسلہ کے لئے تا دیر سلامت رکھے۔ آئین۔

(خا کسارعرفانی کبیر)

# فهرست مکتوبات بنام حضرت سینطه اساعیل آدم صاحب سلّمهٔ الله

| صفحہ                | تاریخ تجریر                 | مكتوبنمبر |
|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 740                 | ۱۲ رفر وری ۱۹۰۰ء            | 1         |
| 740                 | ۹ رجنوری۲ • ۱۹ء             | ۲         |
| 777                 | ۳۰ را کو پر۱۹۰۲ء 🕮          | ٣         |
| 742                 | ۲۵ روتمبر۴۴ • ۱۹ء           | ۴         |
| 777                 | سرمئی <b>۷</b> ۰۰ء          | ۵         |
| 779                 | بلاتاريخ                    | ٧         |
| 779                 | بلاتاريخ                    | ۷         |
| <b>r</b> ∠•         | ۳ راگست ۷۰۰ و               | ۸         |
| <b>r</b> ∠•         | ۵/ا کتوبر ۷۰ واء            | 9         |
| <b>r</b> ∠1         | ۲۱ / کتوبر ۱۹۰۷ء            | 1+        |
| <b>r</b> ∠r         | بلاتاريخ                    | 11        |
| <b>r</b> ∠ <b>r</b> | کیم دسمبر ۷۰ واء            | 11        |
| r2 m                | بلاتاريخ                    | Im        |
| r2 m                | بلاتاريخ                    | ۱۳        |
| r2 r                | ۲۲ روسمبر ۷۰ واء            | 10        |
| <b>1</b> 2 M        | ۰۶رجنوری ۱۹۰۸ء <sup>®</sup> | 17        |

#### مكنؤب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ السُّورِكِ اللهِ السُّورِكاتِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

آج آپ کا محبت نامہ معہ مبلغ دس روپے میرے پاس پہنچا خدا تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر بخشے ۔ آمین ثم آمین ۔ تجارت کی رونق اور بےرونقی اورامور کی طرح خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آپ ایک مدت تک مجھے یا دولاتے رہیں۔ میں ہے۔ آپ ایک مدت تک مجھے یا دولاتے رہیں۔ میں انشاء اللہ القدر ردعا کرتارہوں گا۔ باقی بفضلہ تعالیٰ سب طرح سے خیریت ہے۔ مار فروری ۱۹۰۰ء والسلام خاکسار

مرزاغلام احمر



#### مكتؤب نمبرا

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

آپ کا عنایت نامہ پہنچا اور نیز مبلغ دس روپے کا نوٹ پہنچا خدا تعالیٰ آپ کے تر ددات دور فر ماوے اور نعم البدل عطا کرے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ورحیم ہے۔ وہ بہت کریم ورحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ فضل و کرم کرتا ہے۔ دنیا میں انسانوں کو تھوڑی سی تکلیف دے کر رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس پر تو کل رہنا چاہئے اور میں نے بھی آپ کے لئے دعا کی ہے۔ خدا تعالیٰ قبول فرماوے۔ آمین۔ باقی سب طرح سے خیریت رہے۔ والسلام خاکسار

مرزاغلام احمر

#### مكتوب نمبرسا

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ مَحْدِيمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ مَحْدِيمِ مَعْدِيمِ المُحْدِل ومسلّمهٔ محجى عزيزى اخويم سيته المعيل آدم سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا محبت اوراخلاص کا تخدہ جوآپ نے برخور دارمحمود اور بشیر کی شادی کی تقریب پر بھیجاہے یعنی ایک ٹو پی اورا کیک اوڑھنی پہنچ گیا ہے۔ میں آپ کے اس محبانہ تخد کا شکر کرتا ہوں اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا میں اس کا اجر بخشے ۔ آمین ۔ باقی خیریت ہے۔

> والسلام خاکسار

في من المناب

مرزاغلام احمد عفی عنه

نوٹ نمبر ا:۔حضرت سیٹھا ساعیل آ دم کے نام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک خاص مکتوب درج کیا جاتا ہے۔اس خط کا فوٹو الحکم کے جو بلی نمبر میں مرحوم محمود احمدع فانی نے شائع کیا تھا۔
یہ خط اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے۔حضرت امیر المونین خلیفۃ آمسیح ٹانی ایّدہ اللّٰہ بنصرہ العزیز کی شادی پر مکرمی حضرت سیٹھ اساعیل آ دم نے ایک تحفہ حضرت کی خدمت میں بھیجا تھا وہ ایک ٹوپی تھی اور اوڑھنی تھی۔ٹوپی پر کلا بتوں سے حضرت میں محمود علیہ الصلوۃ والسلام کا بیا لہام درج تھا۔فرزند دلبند اوڑھنی تھی۔ٹوپی پر کلا بتوں سے حضرت می موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا بیا لہام درج تھا۔فرزند دلبند اسسی مقلقہ رُ الدَّونِ وَاللَّهِ حَلَى اللَّهُ نَوْلَ مِنَ السَّمَآءِ لَا اس سے ظاہر ہے کہ حضرت سیٹھ صاحب دوسرے اکا برصحابہ کی طرح اس وقت بھی حضرت خلیفہ ثانی کے مصلح موعود ہونے کا یقین رکھتے تھے۔

نوٹ نمبر ۲: ۔ حضرت سیٹھ اسماعیل آ دم صاحب کے نام کے خطوط سے خود سیٹھ صاحب کی سیر قاپر بھی ایک روشنی پڑتی ہے۔ گو مکتوبات کی اشاعت میں مکتوب الیہ کے سوانح حیات یا سیر قاپر بھی ایک روشنی پڑتی ہے۔ گو مکتوبات کی اشاعت میں تفصیلاً اور کتاب تعارف میں اجمالاً آئیں گی بحث مقصود نہیں ۔ یہ چیزیں خودان کے سوانح حیات میں تفصیلاً اور کتاب تعارف میں اجمالاً آئیں گی

ا تذكره صفحه ۱۱ مطبوعه ۲۰۰۰ء

گر میں یہاں اپنے دلی جوش کو دبانہ رکھوں گا۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط سے مگر میں یہاں اپنے دلی جوش کو دبانہ رکھوں گا۔حضرت صاحب کی خدمت میں عریضہ لکھتے تو اس کے ساتھ ضرور ایک مقررہ رقم سیجتے ۔خواہ ایسے خطوط کتنی مرتبہ لکھنے پڑتے ۔ یہ دراصل قرآن مجید کی اس ہدایت برعمل تھا کہ

''مومنو جبتم رسول سے علیجد ہمشورہ کر وتوا پنے مشورہ سے پہلے صدقہ پیش کیا کرویہ تمہارے لئے خیر و برکت کا باعث ہے''۔

یہ ایک روح تھی جوحضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قدسی نے اپنی جماعت میں پیدا کر دی تھی۔وَلِلَّهِ الْحَمُدُ ۔



#### مكتؤب نمبرته

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



#### مکتوب نمبر۵

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجى اخويم سيڻھا ساعيل آ دم صاحب سلّمهُ الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کے خط آمدہ سے واقعہ درد ناک آپ کی اہلیہ کی وفات سے اطلاع ہوئی اِلَّا اِللَّٰهِ وَ اِلنَّا اِلْمُهِ کَ جَعُوْنَ دعا بہت کی گئی تھی مگر تقدیر مبرم کے ساتھ کیا چارہ ہے بجزاس کے کہ مبراوررضا سے کام لیا جائے ۔ مجھے آپ کی زبانی معلوم ہے کہ آپ کی بداہلیہ مرحومہ بڑی خیرخواہ اور آپ کی تکالیف کے وقت خودا پنے آپ کو درداور تکالیف میں ڈالتی تھی ۔ جب کہ آپ کو طاعون ہوئی تو آپ کی خدمت کرنے کے وقت اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی ۔ درحقیقت الی دلی خیرخواہ بویاں بہت ہی کم ملتی ہیں اور ان کے مرنے سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور نیز ان کے مرنے سے خاندواری کا انظام تمام درہم برہم ہو جاتا ہے گرخدا تعالیٰ کی قضاء وقدر سے موافقت کرنا اور اس کی رضا پر راضی ہونا سے ایماندار کا کام ہے ۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما تا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت انشراح صدر سے صبر کرتے ہیں یانہیں ۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ کی بیاری میں آپ کو بہت تکلیف ہے انشراح صدر سے صبر کرتے ہیں یانہیں ۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ کی بیاری میں آپ کو بہت تکلیف ہے اس لئے دعا بار بارکی گئی مگر چونکہ آسان پر ان کی موت مقرر ہو چکی تھی اور عمر کا پیانہ لبریز ہو چکا تھا اس لئے دعا بار بارکی گئی موجودہ تکالیف کی گھبرا ہٹ تو بے شک آپ کو بہت صدمہ پہنچار ہی ہو اس در کو دور کرد ہے ۔ آپ کی موجودہ تکالیف کی گھبرا ہٹ تو بے شک آپ کو بہت صدمہ پہنچار ہی ہو گئی مرصبر کریں خدا آپ کواس مصیبت کی جزادے۔ آئین ۔

باقی سب طرح سے خیریت ہے۔ ۳رمئی کے ۱۹۰ء نین سیار

مرزاغلام احمد بقلم خود



#### مكتؤب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّیُ السلام علیم ورحمة اللّدوبر کا ته بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

پہلے آپ کے خط کا میں جواب لکھ چکا ہوں اور نوٹ دس رُوپیہ کے پہنچنے کی بھی اطلاع دے چکا ہوں۔ آپ کے خط کا میں جواب لکھ چکا ہوں اور نوٹ دس رُوپیہ کے جنوب سے آپ ہوں۔ آپ کے تجارتی کام میں تشویش ہونا میرے لئے باعثِ تفکر ہے۔ خدا تعالیٰ غیب سے آپ کے لئے کوئی سامان میسر کرے اور کام میں رونق بخشے ۔ آمین ۔ باقی سب طرح سے خیریت ہے۔ دوسرا خط بھی پہنچ گیا۔ باقی سب خیریت ہے۔ والسلام غلام احمد



#### مکتوب نمبر کے

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ السلامعليكم ورحمة اللهوبركات

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

آپ کا اخلاص نامہ مع نوٹ بیلغ دس رو پیہ مجھ کو ملا۔ خدا تعالیٰ آپ کو آپ کی ان خد مات کا دست بدست بدلہ دے۔ آمین۔ در حقیقت تجارت کے امور میں ہر جگہ یہی ہوا چل رہی ہے مگر اللہ تعالیٰ قا در ہے کہ اس ہوا کو بدلا دے۔ آمین۔ انشاء اللہ القدیر آپ کے لئے دعا کرتا رہوں گا۔ ہمیشہ اپنے حالات ابتلا آت سے مطلع فرماتے رہیں۔

والسلام خا کسار مرزاغلام احمر



#### مکتوب نمبر۸

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجي اخويم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ میں نے پہلے خط کا جواب بھیج دیا تھا۔ شاید ڈاک میں گم ہو گیا ہو۔ میں انشاء اللہ دعا کروں گا۔ پہلے بھی دعا کی تھی ۔منی آرڈرنہیں پہنچا، غالبًا کل تک پہنچ جائے گا۔ باقی بفضلہ تعالیٰ سب طرح سے خیریت ہے۔ ساراگست ۷-41ء

> مرزاغلام احمر قادیان

مكتؤب نمبره

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

آپ کا خط<sup>مشتمل عزا</sup> پُرسی عزیز مرحوم مبارک احمد معه مبلغ دس روپیه کے نوٹ کے پہنچا۔ خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بخشے ۔ میں ہمیشہ آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اورانشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ باقی سب طرح سے خیریت ہے۔

۵را کوبر ۷۰ واء

والسلام خاكسار

مرزاغلاماحمر



#### مكتوب نمبر• ا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ السَّولِهِ الْكَرِيْمِ السَّورِكَاتِهِ السَّورِكَاتِهِ السَّورِكَاتِهِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

آپ کا اخلاص نامہ مع نوٹ بلغ دہ رؤپی پہنچا۔ جَازَ اکْمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔خدا تعالیٰ بینی شادی آپ کے لئے مبارک کرے اور اس میں آپ کا صدمہ اور غم بھلا دے۔ آمین ۔ بفضلہ تعالیٰ سب طرح خیریت ہے۔ میں بیہ خط بمبئی میں بھیجتا ہوں۔ امید ہے انشاء اللّٰہ العزیز اس خط کے بہنچنے تک آپ بخیروعا فیت بمبئی میں بہنچ گئے ہوں گے۔خدا تعالیٰ آفات سے محفوظ رکھے۔ والسلام خاکسار

مرزاغلام احمر از قادیان



نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

#### عيدالفطرمبارك بإد

جناب مرشدنا ومولانا حضرت مسيح موعود ومهدى مسعود ابيدكم الله بنصره

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

قبل اس کے ایک عریضہ مع ایک پارسل بذریعہ ڈاک مورخہ ۲۳ رمضان المبارک کے روز خدمت عالی میں ارسال کیا تھا یقین ہے کہ پہنچا ہوگا۔ آج روز اس عریضہ کے ساتھ مبلغ دس رو پید کا نوٹ ارسال خدمت ہے۔ غالبًا بیعیدالفطر کے روز پہنچے گا۔ بیتے تحفہ عید قبول فر ماویں اور دعا سے یاد شاد فرماویں۔ مرنومبر ۱۹۰۷ء انجمبئی

#### مكتوب نمبراا

دس رو پہی<sup>چ</sup> گئے ۔

والسلام (غلام احمه)

\*\*\*

مخدومي

السلام علیم اتفا قاً پرانے کا غذات میں سے بیر کا غذ<sup>ہ کہ</sup> نکلا ہے جس پر حضرت صاحب کے دست ِ مبارک سے لکھا ہوا ہے اس واسطے ارسالِ خدمت ہے۔ والسلام

عاجز محمر صادق



#### مكتؤب نمبراا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم

السلام عليكم ورحمة اللّدوبر كانته

آج کی تاریخ آپ کا محبت نامہ مع مبلغ دس روپیہ مجھ کو ملا۔ خدا تعالیٰ آپ کو إن تمام خدمتوں
کی جزائے خیر بخشے آمین ۔ اس طرف بھی قبط پڑگیا ہے۔ یہ تمام انسانوں کی شامت اعمال ہیں۔
آگے طاعون کے دن بھی قریب آتے جاتے ہیں۔ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ایک پیش گوئی میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آئندہ ایک سخت طاعون ہونے والا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس سال یا آئندہ سال یا آئندہ سال۔ اسی طرح ہمیشہ خیروعا فیت سے مطلع فرماتے رہیں۔ والسلام مرزاغلام احمد مرزاغلام احمد مرزاغلام احمد مرزاغلام احمد سال ہونے والا ہے۔ مرزاغلام احمد مرزاغلام احمد سال ہونے والا ہے۔ مرزاغلام احمد سال ہونے والوں کی مرزاغلام احمد مرزاغلام احمد سال ہونے مرزاغلام احمد سال ہونے والوں کی شام مرزاغلام احمد سال ہونے والوں کی شام مرزاغلام احمد سال ہونے والوں کی شام کی مرزاغلام احمد سال ہونے والوں کی شام کی مرزاغلام احمد سال ہونے والوں کی سال ہونے والوں کی سالے مرزاغلام احمد سال ہونے کہ میں مرزاغلام احمد سال ہونے کو مرزاغلام احمد سال ہونے کیں کی مرزاغلام احمد سال ہونے کو مرزاغلام احمد سال ہونے کو مرزاغلام احمد سال ہونے کو مرزاغلام احمد سالے کی مرزاغلام احمد سالے کی کو مرزاغلام احمد سے کو مرزاغلام کو مرزاغلام

🖈 یہاں کاغذے مراد'' دس رویے بہننج گئے'' والامکتوب ہے۔ ( ناشر )

حضرت اقدس

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

سیٹھ اسلمعیل آ دم کالڑ کا بلیگ سے بیار ہے۔انہوں نے دعا کے واسطے لکھا ہے۔ (محمد صادق)

#### مكتؤ بنمبرسا

السلام عليم

میرےنام بھی کل خطآیا تھا اور نیز دس روپیہ آئے تھے کہ اب بہ نسبت سابق اچھا ہے اور کل تار
آئی تھی۔ میری طرف (سے) آپ خطاکھ دیں کیونکہ میں اس وقت بیار ہوں اور خط میں لکھ دیں کہ
تار پہنچہ گئی تھی دعا کی گئی تھی اور اب خط بھی پہنچ گیا اور دس روپیہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ دُعا کی جاتی ہے
جلد اور والیسی صحت سے اطلاع بخشیں۔ یہی خط میری طرف سے ڈاک میں روانہ کر دیں۔ اپنے ہاتھ
سے لکھ دیں اور میری طرف سے لکھ دیں کہ آج بخار سے میں خو ذہیں لکھ سکتا۔ والسلام

مرزاغلاماحمه

#### مكتوب نمبرتهما

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ السلام عليم ورحمة الله وبركاته بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

آپ کا محبت نامہ پہنچا اَلْے مُدُ لِلَّهِ وَ الْمَنَّةُ كہ خدا تعالیٰ نے آپ کے لخت ِ جگر کو طاعون کے صدمہ میں بچالیا۔ در حقیقت بینی زندگی ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ پر بہت ہی رخم کیا کہ اس مہلک مرض میں بچالیا۔ اس خط میں ایک نوٹ میل دس رو پیہ پہنچا۔ جَـزَ اکْے مُ اللّٰهُ خَیْرَ الْجَزَاءِ ۔ باقی بفضلہ تعالیٰ ہر طرح خیروعا فیت ہے۔

والسلام خاکسار

مرزاغلام احمر

#### مكتؤب نمبرها

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ السلامعليم ورحمة الله وبركاته بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

آپ کے پارچہ جات کا پارسل پہنچا۔ جَنزَ اکُمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔ آمین۔ اس وقت وہ تمام پارچہ جات جو تقسیم کرنے کے لائق تھے غرباء مستحقین کو تقسیم کردیئے۔ خدا تعالی آپ کو جزائے خیردے۔ آمین اور جو خاص ہمارے گھر کے لئے آپ کا تخفہ تھا اس کا میں شکر بیا داکرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالی آپ آپ کو اس کا بدلہ دے۔ آمین۔ باقی بغضلِ تعالی تا دم حال سب طرح سے خیریت ہے۔ اللّٰد تعالیٰ آپ کو بھی مع اہل وعیال خیریت اور امن اور امان سے رکھے اور بلاؤں سے بچاوے۔ آمین ثم آمین۔ کو بھی مع اہل وعیال خیریت اور امن اور امان میں درکھے اور بلاؤں سے بچاوے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام خاکسار

مرز اغلام احم<sup>ع</sup>فی عنه تعالی از قادیان



نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



# عكس مكتوبات

بنام

حضرت سيطها ساعبل مرصاحب رضي الله تعالىءنه

#### عكس مكتوب نمبرسا

#### عكس مكتوب نمبراا

Chrowite . & dissipply of of se الما وجوم لارم للحاط وباللذي ما Kiel i Blugo saya Me replacing a gene in a 1210/18/2018 - 12/18/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2018 - 1/2/2

## حضرت شيخ

فنخ محمر صاحب رضى الله تعالى عنه

# حضرت شیخ فتح محمرصا حب رضی الله تعالی عنه کے نام تعارفی نوٹ

شخ فتح محمصاحب آغازِ شباب میں بحثیت طالب علم حضرت خلیفۃ اسے اوّل رضی اللہ عنہ کے حضور جمول پنچے اور آپ کی خدمت میں پھے کتا ہیں پڑھیں اور آپ کے توسط سے سلسلہ ملازمت میں منسلک ہوگئے۔ ذبین اور زیرک ہونے کے ساتھ طبیعت تیز تھی اور اس وجہ سے دوستوں کی بجائے دشمن زیا وہ پیدا کر لیتے تھے۔ حضرت میے موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اخلاص رکھتے تھے اور حضور مولفۃ القلوب کے طور پر ہمیشہ دلداری فرماتے۔ پنشن لے کر آخر قادیان آگئے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسی خانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز بھی ہمیشہ چشم پوشی فرماتے رہے۔ بالآخر میں تو قادیان سے باہر گیا ہوا تھا معلوم ہوا کہیں روپوش ہو گئے اور وہ پھر واپس نہ آئے۔ اللہ تعالی ان کی ستاری فرمائے۔ ان کی اولا دمیں صلاحیت ہے اور وہ سے اور وہ سلسلہ سے وابسۃ ہیں۔ شخ صاحب کے پاس حضرت اقدس کے خطوط کا ایک اچھا مجموعہ تھا اور مجموعہ تا ور محمود تھا نہ دیا۔ اور محمود تیا کہ موقعہ نہ دیا۔ اور محمود تیا کہ کو خور ندر شیدصالح محموصاحب سے ماصل کر کے ملک فضل حسین صاحب نے الفضل میں شائع کئے ہیں۔

(عرفانی کبیر)

## فهرست مکتوبات بنام حضرت شیخ فتح محمد صاحب ا

| صفحہ         | تاریخ تجریر      | مكتؤب نمبر |
|--------------|------------------|------------|
| r <u>~</u> 9 | ٩ ر مارچ ٠ ٩ ١٨ء | 1          |
| r <u>~</u> 9 | ۲۱رتمبر ۱۸۹ء     | ۲          |
| ۲۸٠          | ۱۸ر پارچ۱۹۸۱ء    | ٣          |
| ۲۸٠          | ۸۱ر جولائی ۱۹۸۱ء | ۴          |
| 731          | ۲۳ راگست ۱۸۹۱ء   | ۵          |
| 731          | ۲۳ ردسمبر ۱۸۹۱ء  | ۲          |
| 77.7         | ٢/جولا ئى ١٨٩٢ء  | 4          |

#### مكتؤب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ كرمى اخويم

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

فتح محمد حصول بیثارت کے لئے دوّر کعت نماز وقت عشاء پڑھ کرا کتالیس دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے اوراس کے اوّل وآخر گیارہ گیارہ دفعہ درود شریف پڑھے اورا پنے مقصد کے لئے دعا کر کے روبقبلہ باوضوسور ہے۔جس دن سے شروع کریں۔اُسی دن تک اس کوختم کریں۔انشاء اللّٰہ العزیز وہ امرجس میں خیراور برکت ہے۔حالت منام میں ظاہر ہوگا۔ والسلام کھنے کا کسار

غلاماحمه

بباعثِ ضعف وعلالت فتح مجمه كي طرف خطنهيں لكھا گيا۔

( پية ) بمقام جمول دارالرياست ـ مکرمی اخويم حکيم نورالدين صاحب ملا زم ومعالج رياست ـ



#### مكتؤب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ عزيزى مياں فتح محرصا حب سلّمهٔ

السلام علیم ورحمۃ اللہ و ہر کا تہ خط پہنچا۔ چونکہ اکثر اوقات طبیعت ضعیف رہتی ہے اس لئے خط کے جواب میں تاخیر ہوئی۔ ہمیشہ اپنے حالات خیریت سے مطلع کرتے رہیں۔ والسلام غلام احمر عفی عنہ کار سمبر ۱۸۹ء مقام لدھیا نہ اقبال گئج



#### مكتؤب نمبرسا

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا مہر بانی نامہ پہنچا۔ آپ کے تر دّدات بہت طول پذیر ہو گئے۔ خدا تعالیٰ رہائی بخشے۔
شایدایک ہفتہ ہوا۔ میں نے آپ کوخواب میں دیکھا۔ گویا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں
تو میں نے آپ کو یہ کہا ہے ۔خداسے ڈر پھرجو چاہے کر۔ سوآپ تقوی اختیار کریں۔اللہ جس شانهٔ
آپ کوئی راہ بیدا کردے گا۔
مار مارچ ۱۸۹۱ء

ازلدهيانه محلّه اقبال سنج

(نوٹ از ناقل) اس خط کے بائیں طرف اوپر کے حصہ میں مندرجہ ذیل عبارت بھی ککھی ہوئی ہے۔ ''از طرف عاجز حامد علی ۔السلام علیکم ورحمۃ اللّٰدوبر کا تہ۔ بیالہا می الفاظ جس روز آپ کا خط پہنچااسی روزمعلوم ہوئے۔''



#### مكتؤب نمبرهم

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مشفقى اخويم ميال فتح محرصا حب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا شفقت نامہ لود ہانہ میں مجھ کوملا۔ آپ کی بیاری کی وجہ سے بہت تر ڈوہوا۔ آپ کے لئے دعا کی گئی۔ خدا تعالی آپ کو بہت جلد شفا بخشے۔اس جگہ بفضلہ تعالی سب طرح سے خیریت ہے۔ ۱۸رجولائی ۱۸۹ء

خاكسار

غلام احمر ازلود هيانه

#### مکتوبنمبر۵

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مشفقی مجی اخویم سلّمهٔ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کا خط پہنچا ۔ تسلی رکھیں ۔ انثاءاللہ العزیز میں آپ کے لئے بہت دعا کروں گا۔ مثکلے نیست کہ آساں نشود

استغفار کا ور در کھیں اور مجھ کواپنے حالات سے خبر دیتے رہیں۔ میں لودھیا نہ میں اسی مکان میں ہوں۔ ۲۳ راگست ۹۱ء

خاكسار

غلام احمه

ازلودهيانه

#### مكتوب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ عزيزي ميال فتح محدصا حب سلّمهُ الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ آپ کی صحت سے بہت خوشی ہوئی اور میں بھی علیل رہا ہوں۔ اب بفضلہ تعالیٰ آ رام ہے۔ آپ بوجہ تعلق ملا زمت معذور ہیں کچھ معلوم نہیں کہ کب آپ کی ملا قات ہو۔ ہمیشہ اپنی خیروعا فیت سے مطلع ومسر ورکرتے رہیں۔ زیادہ خیریت۔ والسلام مارد سمبر ۱۸۹۱ء

غلام احمه

ازقاديان

#### مكتؤب نمبرك

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجي اخويم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا خط پہنچا۔افسوں کہ آپ پھر معطّل اور بے کار ہیں۔ میں انشاء اللہ العزیز آپ کے لئے دعا کروں گا اور ظاہری سعی وکوشش آپ کرتے رہیں اور التزام نما زاور تو بہوا ستغفار ضروریات سے ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے اور وہ ہرایک بات پر قا در ہے۔

٢ر جولا ئي ١٨٩٢ء

خاكسار

غلام احمه

ازقاديان



### حضرت مولوي

عبرالقا درصاحب لودبانوى مضاستعالىء

## فهرست مکتوبات بنام حضرت مولوی عبدالقا درصا حب لود مانوی ٔ

| صفحہ | تاریخ تجریر  | مكتؤب نمبر |
|------|--------------|------------|
| PAY  | ۲۱ رمنی ۸۳ ء | 1          |
| ۲۸۸  | ٩رجون١٩٨١ء   | r          |

# حضرت مولوی عبدالقا درصاحب لود ہانوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام تعارفی نوٹ

حضرت مولوي عبدالقا درصاحب رضى الله عنه حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام سے برا ہن احمد یہ کے زمانے سے عقیدت وارادت رکھتے تھے اور قدیم طرز کے علماء میں سے بیایک ایسے بزرگ تھے جوسب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے با وجود قدیم وضع کے عالم ہونے کے اخلاص کے رنگ میں رنگین ہوئے۔وہ ایک جیّد عالم تھے۔ حنفی المذہب تھے۔ آپ کے والد ما جدمولوی محمد موسیٰ صاحب رضی اللہ عنہ بھی بڑے عالم تھے۔لود ہانہ میں ان کا مدرسہ بڑی شان کا مدرسہ تھا۔اسی مدر سے سے مکرمی مولوی ا بوالبقا صاحب بقا بوری اوران کے برا در بزرگ مولوی حضرت مولوی محمر اسلعیل صاحب بقا یوری رضی اللہ عنہ انہیں کے شاگر دوں میں سے ہیں۔حضرت مولوی عبدالقا در صاحب کو تبلیغ کا بہت شوق اور جوش تھااور وہ جہاں جاتے حضرت اقدس کے دعو ہے اور دلائل کو پیش کرتے اورعلاء میں تبلیغ کرتے رہتے۔خاکسارعر فانی سے ۱۸۸۹ء سے تعلقاتِ اخوت تھے۔ وہ مولوی مشاق احمر صاحب کے پاس با قاعدہ آیا کرتے تھے اور مولوی صاحب موصوف میرے استاد تھے۔افسوس ہے ان کو ہدایت نہ ہوئی۔ان کا ذکر مکتوبات کی چوتھی جلد کے دوسر نے نمبر میں آئے گا۔ جہاں ان کے نام کا خط درج ہوگا۔غرض حضرت مولوی عبدالقا درصا حب رضی اللّهءنه سلسلے کے اوّ لین علماء میں سے ایک نہایت مخلص اور جیّد عالم تھے۔ وہ خود لکھنے سے قاصر تھے اس لئے لود ہانہ میں عموماً میرعباس علی صاحب کے خطوط میں جو کچھ عرض کرنا ہوتا کر دیتے تھے اوران کے خطوط ہی میں جواب مل جاتا تھا اور کثرت سے قا دیان آتے رہتے تھے اس لئے کچھ زیادہ خط و کتابت نہ کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ ان پر اینے بیکرال فضل کرے۔ آمین۔

#### مكتوب نمبرا

بخدمت مخدومی مولوی عبدالقا درصاحب!

بعد سلام مسنون عرض یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سمجھا ہے نہایت بہتر ہے۔ دنیا میں دعا جیسی کوئی چیز نہیں ۔اَلـدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ بِيعاجز اپنی زندگی کا مقصد اعلیٰ یہی سمجھتا ہے کہا یے لئے اورایئے عزیزوں اور دوستوں کے لئے الیی دعائیں کرنے کا وفت یا تا رہے کہ جو رَبُّ العرش تک پہنچ جائیں اور دل تو ہمیشہ تڑپتا ہے کہ ایساوقت ہمیشہ میسر آ جایا کرے مگریہ بات اپنے اختیار میں نہیں۔ سوا گر خدا وند کریم جاہے گا تو یہ عاجز آپ کے لئے دعا کرتا رہے گا۔ یہ عاجز خوب جانتا ہے کہ سچا تعلق وہی ہے جس میں سرگرمی سے دُ عاہے۔مثلاً ایک شخص کسی بزرگ کا مرید ہے مگراس بزرگ کے دل میں اس شخص کی مشکل کشائی کے لئے جوش نہیں اور ایک دوسراشخص ہے جس کے دل میں بہت جوش ہے اور وہ ایسے کام کے لئے ہور ہاہے کہ حضرت احدیت سے اس کی رستگاری حاصل کرے۔ سوخدا کے نز دیک سیا رابطہ پیشخص رکھتا ہے۔غرض پیری مریدی کی حقیقت یہی دعا ہے۔اگر مرشد عاشق کی طرح ہوا ورمر یدمعثوق کی طرح ، تب کام نکاتا ہے یعنی مرشد کواپنے مرید کی سلامتی کے لئے ایک ذاتی جوش ہو، تاوہ کا م کر دکھاوے۔سرسری تعلقات سے پچھ ہونہیں سکتا۔کوئی نبی اور ولی قوتِ عشقیہ سے خالی نہیں ہوتا لینی ان کی فطرت میں حضرتِ احدیت نے بندگان خدا کی بھلائی کے لئے ا یک قشم کاعشق ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ پس وہی عشق کی آگ ان سے سب کچھ کراتی ہے اورا گران کوخدا کا پیچکم بھی پہنچے کہا گرتم وُعا اورغم خواری خلق اللہ نہ کروتو تمہارے اجر میں کچھ قصور نہیں تب بھی وہ ا پنے فطر تی جوش سے رہنہیں سکتے اوران کواس بات کی طرف خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کواس جان کی سے کیا اجر ملے گا کیونکہ ان کے جوشوں کی بناکسی غرض برنہیں بلکہ وہ سب کچھ قوتِ عشقیہ کی تحریک سے ہے اس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالی فرماتا ہے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَّفْسَكُ اً للا يَكُونُوا مُولِينَ لله خدااية نبي كوسمجاتا هاكهاس قدرتم اور درد كه تولوگول كےمومن بن جانے کے لئے اپنے دل پر اُٹھا تا ہے،اس سے تیری جان جاتی رہے گی ۔سووہ عشق ہی تھا جس

ل ترمذی کتاب الدعوات کے الشعر آء :۳

> ۱۷ رمئی ۸۳ء خا کسار کم بمطابق رجب ۱۳۰۰ھ مرز اغلام احمد



#### مكتوب تمبرا

مشفقى اخويم مولوى عبدالقا درصا حب ستمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

اس وقت مخلصی میاں عبداللہ صاحب اس غرض سے آپ کے پاس آتے ہیں کہ میں نے میاں گلاب شاہ صاحب کی وہ تمام پشگوئی کتاب ازالہ اوہام میں درج کرلی ہے مگرایک سراس میں باقی ہے اوروہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہے شوا دوشو آ ومی کی تصدیق سے میاں کریم بخش کی راست بازی اورصا دق القول ہونے کی گواہی لی جائے ۔جس قدرا پسے آ دمی ہوں اسی قدر بہتر ہوسکیں گےاور نیز اگر گاؤں میں اور آ دمی میاں گلاب شاہ کے دیکھنے والے باقی ہوں ان سے ان کی نسبت بطور گواہی کچھ زیادہ دریافت کیا جائے۔ براہ مہربانی پوری پوی کوشش کر کے اس کام کو انجام دلا دیں پیہ فرزيا لم نہایت ضروری ہے۔ ۹ رجون ۹۱ ۱۱ء غلام احمه ازلودهيانه



## حضرت سير

ا ميرعلى شاه صاحب رضي الله تعالى عنه

#### مكرم سيبرا ميرعلى شاه صاحب رضى الله تعالى عنه

(نوٹ) ان سیّد امیر علی شاہ صاحب کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوسکا کہ یہ کون بزرگ تھے مگر حضرت اقدس علیہ الصلوق والسلام کے مکتوب سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی محر تفضّل حسین صاحب رضی اللّہ عنہ کے ذریعہ وہ حضرت اقدس کے دعاوی اور مقاصد سے آگاہ ہوئے تھے۔

انہیں اس امریر غالبًا اصرار تھا کہ حضرت اقدس اپنے دعاوی کا اظہار نہ کریں مگر حضور نے اس حقیقت کو واضح فر مایا کہ جوشخص مامور برائے اصلاح خلق ہوتا ہے وہ اگر اظہار نہ کرے تو معصیت ہوتی ہے۔

(عرفانی کبیر)

#### مكتؤب

بخدمت اخويم مكرم سيّدا ميرعلى شاه صاحب

#### السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

تلطّف نامه بلف عنایت نامه اخویم مولوی محر تفضّل حسین صاحب رسیده موجب ممنونی با گرویده - کلماتے که ازرا منهائی نور ایمان وحسن ظن که سیرت اخوان مومنین است حواله قلم آ ں مهربان به پیرا بیدمدح و ثنا شده آ ں ہمہ برصفائی نظر فراست صححہ وطہارت باطن آ ں مکرم دلیل کا فی است \_ ثَبَّتَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ اَلْزَمَكُمُ كَلِمَةَ التَّقُولِي \_اماسوالاتِ كَرْجُ رِفْرموده اند\_دربارهُ آل شرمندگی با دارم که بوجه علالت طبع و قلت فرصت ازار قام جواب آ ں که طولے دار د قاصرام وصیحتے چند كه درج تلطف نامه است شكرآل برمن واجب است ـجَـزَاكُـهُ اللَّهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَ أَعُطْكُمُ دَقَائِقَ الْهُدَى وَالنَّهٰي لَيكن منع ازا ظهارالها مات كهاشارتے بسوئے آں می فرمائند معنی اشنمی فہم ۔ شايد در وفت تحريرا ين نفيحت عبوديت اين عاجز نظرا نداز خيال سامي شده \_ بنده نه از خو درا و اسرار میگزیند نه راه اعلان بنده را بخود روی چه کار-تا بع مرضی مولے است بهرسو که می کشد میر وَ د ـ مرده بدست زنده است، بهرنهج که گردش د هندمیگر دد واین هم عجب است که هرچه از اظهارِ اسرارِملکوت وقدرت حَـيٌّ لا يموت انبياء عليهم السلام را جائز است بر جانشينان شان كه بدانبياء بني اسرائيل تشبيه داده شده اندحرام ناجائز باشد حالانكه ایثان مثل انبیا مامور شده می آئندواتمام حجة وقطع عذرات منکرین لا زم منصب ایثان است ۔ آرے آل گوشہ نشینان کہ بدا صلاح خلق کارے ندارند ، و نہ از بېر دعوت حق مامور مےشوندایثان را جمیں مناسب است مستور وخفی دارند ـ اما آئکه مامور با ظهار است اواگر راه اخفا گزیند عاصی و نا فر مانست به قو می هستند که خفا و کتمان پیرا به شان با شد اگر ا ظهار كنندمظيّة سلب ولائت ايثان باشد چرا كها ظهارشان ازجنبش نفس شان خوا مد بود \_ بها مراللّه تعالى و تو ہے دیگر است کہ ازخو د ونفس خو د بکلی مسلوب اند د بعثق اظہار الٰہی ملببّ ومعمور ایثان اگر چہہ نبی نیستند مگر شان نبوت دارند ومثل انبیاء برائے اصلاح خلق می آیند لا جرم بنائے کارشان برا ظہار است نه براخفا وادعائے منازل و جاہت و دعویٰ مقامات ولائت و بیان معاملات ربانی و مکالمات

خا کساریم

غلاماحمه

از قادیان ضلع گورداسپور



#### فارسى مكتوب كانرجمه

بخدمت اخويم مکرم سيّدا ميرعلی شاه صاحب

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مولوی اخویم محمد تفضّل حسین صاحب کے عنایت نامہ کے ہمراہ آپ کا تلطّف نامہ ملکر بہت ہی ممنونی کا موجب ہوا۔ وہ کلمات جونو را بمان کی را ہنمائی وحسن ظن کہ جومومن بھائیوں کی سیرت سے ہے آں مہربان نے مدح وثنا کے پیرایہ میں حوالة للم کئے ہیں وہ تمام صفائی نظرفراست صحیحہ اورآ ں مکرم كى طهارت بإطنى بركا في وليل ہے۔ ثَبَّتَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ اَلْزَمَكُمُ كَلِمَةَ التَّقُولِي . جوسوالات كه تح ریر فر مائے گئے ہیں میں اس بارہ میں شرمندہ ہوں کہ بوجہ علالت طبع وفرصت کی کمی کے جواب لکھنے سے جو کہ کا فی طویل ہوگا قاصر ہوں اور چند صحتیں جو کہ تلطف نامہ میں درج ہیں اُن کاشکریہ مجھ پر واجب ہے۔جَزَاكُمُ اللّٰهُ خَيُو الْجَزَاءِ وَ اَعُطْكُمُ دَقَائِقَ الْهُداى وَالنَّهٰى \_لَيكن الهامات کے اظہار سے منع کرنے کے متعلق جواشارے آیا نے فرمائے ہیں اُس کے معنی میں نہیں سمجھا شایداس نصیحت کے لکھتے وقت اس عاجز کی عبو دیت آپ کے خیال عالی سے نظر انداز ہوگئی ہے۔ یہ بندہ خود اپنی طرف سے نہ تو اخفا کی راہ اختیار کرتا ہے اور نہ اعلان کی راہ ۔اس بندے کو اپنی مرضی سے کیا کام۔ بیتو مولی کی مرضی کے تا بع ہے جس طرف وہ کھنچتا چلا جاتا ہے۔ مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہے۔جس طرح بھی پھیرد ہے اسی طرف ہوجا تا ہے اوریہ بھی عجیب ہے کہ جو کچھا ظہارا سرا رِملکوت کے اظہارا ور قدرت ٹی لا یموت کے انبیاء علیہم السلام کو جائز ہے اُن کے جانشینوں پر جن کوانبیا ء بنی اسرائیل سے تشہیبہ دی گئی ہے حرام اور نا جائز ہے ۔ حالا نکہ وہ انبیاء کی ما نند مامور ہوکر آتے ہیں اور اتمامِ حجّت وقطع عذرات منکرین اُن کے منصب کے لوازم میں سے ہے۔ دیکھیں وہ گوشہ نشین کہ جن کواصلاح خلق سے کامنہیں ہےاور نہ ہی دعوت حق کے لئے ما مور ہوتے ہیں اُن کو یہی مناسب ہے کہان اسرار کومستور ومخفی رکھیں لیکن وہ جو ما موربہا ظہار ہے وہ اگراخفا کی راہ اختیار کرے تو وہ گنہگاراور نا فر مان ہے۔ کچھ قومیں ہیں کہاخفا اور چھیا نا ان کا طریق ہے اورا گرا ظہار کریں تو سلب ولائت ہوتی ہے کیونکہ اُن کا اظہارنفس کے جوش سے ہوگا اور اللّٰد تعالیٰ کے امر سے ایک دوسری قوم ہے جواپنی ذات سے اورا پنے نفس سے بکلّی مسلوب ہیں اور

عشق اظهارالهی سے ملبّب ومعمور۔اگر چہوہ نبی نہیں ہیں مگرشان نبوت رکھتے ہیں اورانبیاء کی مانند اصلاحِ خلق کے لئے آتے ہیں اور لا جرم اُن کے کام کی اساس اظہاریر ہے نہ اخفایر۔اورمنازل وجابهت ومقامات ولائت وبيان معاملات رباني ومكالمات رحماني اور كشف اسرار روحاني مين ان کے دعاوی اُن کے لئے نقصان دہ نہیں بلکہ مولی کی خوشنو دی کا باعث اور ترقی مدارج اور عظیم شجاعت کے تحقق کا موجب ہیں ۔غور فر مائیں کہ ائمہ مدی سے کس قدر کلمات فخریہ خوداُن کی کتب و رسائل میں موجود ہیں۔مثلا سیدی عبدالقا در رضی الله عنه تالیفات وقصا کد میں اورمعر که کربلا میں اشعار فخریہ سیدالشہدا تواتر سے پائے جاتے ہیں اور اس قتم کے کئی الفاظ بھرے بڑے ہیں کہ اُن کو چھیا یانہیں جاسکتا۔اس طرح جا بجااس طرح کے کلمات اوراس قتم کے دعاوی عالیہاس قوم کی کتب میں بھرے ہوئے ہیں اس سے زیادہ بیان کی ضرورت نہیں وَ مَاۤ ٱبَرِّئُ نَفُسِی ف إِنَّ النَّفُسِ ﴾ لَا مَّارَةً كِبِالسُّوِّعِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّتْ كى روسے بس چيز كا ظهار ماموريت من اللہ سے ہووہ اظہار مظہر حقیقی کی طرف سے ہے اوراُس پرطعن وشنیج ایسے لوگوں کی طرف سے بعید ہے جو کہ بیرجانتے ہیں کہ بیراہ اُمت حضرت خیرالا نام جن پر ہزاروں ہزارسلام ہوں میں قدیم سے مکشوف ہےا پیےلوگ ہمیشہاس امت میں رہے ہیں اور ہیں اور ہیں گے اورا گرکوئی شخص تحدیث نعمت الله کی نسبت سے آلا ونعما جواُ سے حق جسلّ وعلاء کی طرف سے نصیب ہیں بیان کرے بشرطیکہ ما موریا خفانه ہو۔اس میں ہرج نہیں بلکہ اشاعت علم ومعرفت ۔اوراس علم ومعرفت سے لوگوں کو متمتع اورمستفیض کرنا اس علم ومعرفت کے اخفا سے بہتر ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جس کسی کو کوئی علم دیا گیا اوراُس نے اُس علم سے بندگان خدا کونفع نہ پہنچایا قیامت کے دن اُس سے موَاخذہ موكًا خرض حقیقت يہى ہے جوميں نے بيان كردى۔ وَاللّٰهُ اَعُلَمُ بِحَالِ الْاَعُمَالِ بِالنِّيَّاتِ \_ خاكسار وَ السَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداي\_

غلام احمر از قادیان ضلع گورداسپور



#### ایک مدرس کے نا م تعارفی نوٹ

تعلیم الاسلام قادیان کے ایک مدرس نے ۱۹۰۱ء میں حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک معروضہ پیش کیا۔جس میں بعض حالات کے ماتحت وہ استعفیٰ دینا چاہتا تھا اور ساتھ ہی ہی تحریکیا کہ مجھے بھیک ماگنی منظور ہے پر اس در سے نہ ٹلوں گا۔ حضرت میں میہ موعود علیہ الصلوۃ والسلام کواللہ تعالیٰ نے جوفر است عطا فر مائی تھی اس کا نمونہ اس جواب سے ظاہر ہے اور نیز مدرسہ تعلیم الاسلام سے حضرت اقدس کا کیا منشا تھا نما یاں ہے۔ جواب سے ظاہر ہے اور نیز مدرسہ تعلیم الاسلام سے حضرت اقدس کا کیا منشا تھا نما یاں ہے۔

#### مكتؤب

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

مرزاغلاماحمر

میرے نز دیک بیدارا دہ ہرگز مناسب نہیں ۔اس سے خودغرضی اور دنیا طلبی سمجی جاتی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیرمدرسمحض دینی اغراض کی وجہ سے ہےاورصبر سے اس میں کام کرنے والے خدا تعالیٰ کی رحت سے نز دیک ہوتے جاتے ہیں۔ چونکہ پیمدرسہ نیک نیتی سے محض دین تخم ریزی کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہےاس لئے میرے خیال میں استعفادینے والوں کے استعفاسے اس کا کچھ بھی حرج نہ ہو گا۔خدا تعالیٰ اس کے لئے اور خدمت کرنے والا پیدا کر دے گالیکن اگر کوئی اس مدرسہ سے الگ ہوکراپنی دنیاطلی میں إ دھراُ دھرخراب ہوگا تو وہ رفتہ رفتہ دین سے دور ہو جائے گا۔ جاہے کہ صبر کے ساتھ گزارا کریں ۔اگر خدا تعالیٰ اس قدرلیافت نہ دیتا تب بھی تویا نچ سات روپیہ میں گزارہ کرنا ہوتا بلکہ میں نے آپ کے امتحان کی نا کامیا بی کے وقت سوچا تھا کہ اس میں کیا حکمت ہے تو میرے دل میں یہی حکمت خیال آئی تھی کہ تا دنیوی طبع کا دامن کم کر کے دین پیش کیا جاوے۔ پس امتحان میں پاس نہ ہونا ایسا ہی تھا جبیبا کہ خضر نے کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا تا عمدہ حالت میں ہوکر غیروں کے ہاتھ میں نہ جایڑیں۔اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر آپ اس جگہ سے استعفا دو گے تو عیالداری کے لحاظ سے قادیان کو چھوڑ نا ہی پڑے گا اور یہی صورت دینی تعلقات سے دور ہونے کے لئے ممر ہو جائے گی ۔صحابہ رضی الله عنهم کی حالت سب خدا کے لئے ہوگئی تھی گراس زمانہ میں اس قدرغنیمت ہے کہ اس جماعت کی الیم حالت ہوجائے کہ کچھ خدا کے لئے اور کچھ د نیا کے لئے ہوں۔ والسلام ما کسار



## حضرت مولوی اله دیتا صاحب لودی ننگل رضی الله تعالی عنه

# مولوی الدری اصاحب لودی شکل رضی الله تعالی عنه کے نام تعارفی نوٹ

مولوی اللہ دتا صاحب لودی بنگل ضلع گورداسپور کے رہنے والے تھے۔ آپ کے صاحبز ادے مولوی کیم نور محمد صاحب رضی اللہ عنہ جوا یک کیم حاذق اور جیند عالم سے سلسلہ عالیہ احمد یہ بین ایک بہترین مبلغ تھے۔ مولوی الہ دتا صاحب ابل حدیث مشرب کے تھے اور آپ کے صاحبز ادہ حضرت مولوی نوراحمد صاحب بھی فرقہ ابل حدیث میں ممتاز تھے۔ ۲ ک ۱۸ء میں حضرت اقدس (علیہ الصلوق والسلام) نے مولوی الہ دتا صاحب مرحوم کو حضرت مرزا سلطان احمد صاحب اور مرزا فضل احمد صاحب کی تعلیم کے لئے بلایا قال سے کہ وہ ایک جیند عالم تھے۔ مولوی الہ دتا صاحب جب قادیان میں آئے تو اکثر قال سے کہ وہ ایک جیند عالم تھے۔ مولوی الہ دتا صاحب جب قادیان میں آئے تو اکثر حضرت اقدس سے بعض مسائل پر تباولہ خیالات بھی ہوا کرتا تھا۔ اس زمانہ میں فرقہ ابلی حدیث (جو اس وقت و ہائی مشہور تھے) کے لوگ بڑے خشک سمجھے جاتے تھے اور وہ تقایہ وہ تہ تھے۔ روحانیت کے ساتھ انہیں دلچینی فرقہ نظایہ وعدم تقلیہ کے مسائل میں متفد دواقع ہوئے تھے۔ روحانیت کے ساتھ انہیں دلچینی نظری علیہ الصلوق والسلام کے عہد میں فقہ اور فریسی ہوتے تھے۔

مولوی الد دتا صاحب زیادہ عرصہ تک قادیان میں نہ رہ سکے اوراس کام کو چھوڑ کر چلے گئے مگر حضرت اقدس سے ان کو محبت اوراخلاص تھا اور حضرت اقدس کے زُہدو وَ رع کے وہ قائل تھے۔ واپس جانے کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے حضرت اقدس کو ایک منظوم خطاکھا اور وہ فارسی زبان میں تھا۔ حضرت اقدس نے اس کا جواب فی البدیہہ فارسی نظم میں لکھ کر بھیجے دیا اس خط کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اس وقت بھی قائل تھے اور آپ کو زندہ نبی یقین کرتے تھے۔

اس خط سے اس محبت وعقیدت کا بھی پتہ چاتا ہے جوآپ کونبیوں کے سر دار صلی اللہ علیہ وسلم

\_\_\_\_\_ سے تھی اور یہاس قدرآ پ پر غالب تھی کہ

"من تو شدم تو من شدى"

کا مضمون صادق آتا ہے۔ حضرت مولوی نور احمد صاحبؓ اس تبرک کو نہایت عزت واحترام سے رکھتے تھے۔ تبرک مکتوب ۱۹۰۹ء میں کپورتھلہ حضرت مفتی ڈاکٹر صادق صاحب سلّمۂ کے ذریعہ پہنچا اور پھر شائع ہو گیا۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب ؓ نے اصل سے نقل کیا۔

(عرفانی کبیر)

#### مکتوب تمبرا مکتوب درمسکله حیات النبی صلی الله علیه وسلم

سیاس آل خداوند یکتائے را جمہر و بمہ عالم آرائے را اس بے مثل خداوند کا شکر ہے جس نے دنیا کو جاند اور سورج سے آراستہ کیا بهر لخطه امید باری ازوست ازوست داری ازوست ہمیں ہر وقت اس کی طرف سے مدد کی امید ہے اور ہر حالت میں اس سے محبت کا تعلق ہے۔ جهال جمله یک صنعت آبادِ اوست انگ نیک بختے که در یادِ اوست سارا جہاں اسی کی کاریگری کا مظہر ہے خوش قسمت ہے وہ نیک بخت جو اس کی یاد میں رہتا ہے رسول خدا پُرتَو از نورِ اوست اہمہ خیرِ ما زیرِ مقدور اوست رسول الله اس کے نور کا پُرتو ہیں اور ہماری ساری بھلائیاں انہیں کے ساتھ وابستہ ہیں همان سرور و سیّد و نورِ جان المحمّدُ کزو بست نقش جهان وہی سردار، سیّد اور جال کا نور محمد ہے جس کی وجہ سے جہان کی تخلیق ہوئی بشر کے بُدے از مکک نیک تر| نہ بودے اگر چون محمدؓ بشر انسان فرشتے سے کیوں کر بڑھ جاتا اگر <u>محمد</u> سا بشر پیدا نہ ہوتا دلش هست نورانی و سرمدی بتابد درُو فرّ وَ ایز دی اس کا دل نورانی اور ازلی ہے اور اس میں خدا کی عظمت اور شان جبکتی ہے کسے کش بود مصطفیٰ رہنما سر بخت او باشد اندر ساء وہ شخص جس کا رہنما مصطفیٰ ہو اس کا نصیبہ بلندی میں آسان تک پہنچتا ہے پُر از یادِ اُو ہست جان و دلم بخواب اندر اندیشہ ہم أَ میرے جان و دل اس کی یاد سے معمور ہیں خواب میں بھی مجھے کوئی دوسرا خیال نہیں آتا یس از وے سلام بتو اُے شفق کرم گستر و ہم رہ و ہم طریق اس کے بعد اے مہربان اور شفق اور ہم خیال دوست میں مختبے سلام کہتا ہوں

|                                               | که یاد من خشه کردی زِ دُور                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                             | کیونکہ تو نے اس عاجز کو اتنی دور سے یاد کیا اور |
| نديدم بعمر خود اندر جہال                      | چناں نظم و نثرش که مانند آن                     |
| ی میں نے مجھی دنیا میں نہیں دیکھی             | اس کی نظم اور نثر ایسی تھی کہ اس جید            |
| که حاسد به بیند در آن روئے خویش               | صفاما چناں اندر آں بیش بیش                      |
| ر وشمن اس میں اپنا منہ دیکھ سکتا ہے           | اس میں ایس اعلیٰ درجہ کی صفائی ہے ک             |
| نشستے پس زانوئے اختفا                         | ظہوری گر آگہ شدے زاں صفا                        |
|                                               | اگر ظہوری شاعر اس صفائی سے واقف                 |
| که عقد گهر را دید صد شکست                     | چنال در سخن صفوت و بندوبست                      |
|                                               | آپ کی باتوں میں ایسی چبک اور ایسی ترتیب _       |
|                                               | تو گفتی سرریے است صفوت اساس                     |
| اِقوت، مرجان اور الماس سے جڑا ہوا ہے          | گویا وہ ایک ایبا چیرہ اور منتخب تخت ہے جو ہ     |
| ہمہ منطقم صرف آل نحو باد                      | زہے نحو آل بود نحو سداد                         |
| ری ساری گویائی اس نحو پر قربان ہے             | واہ وا اس کی نحو کیسی اعلیٰ نحو ہے کہ میر       |
| نے آید از پیر و نوخاستہ                       | سخن ازاں گونہ آراستہ                            |
| ر اور کوئی نہیں کر سکتا خواہ بوڑھا ہو یا جوان | اس میں کلام کو اس طرح آراستہ کیا گیا ہے کہ      |
| به معنے رسانید لفظِ سخٰن                      | سخن کے ممودست دُرِّ عدن                         |
|                                               | کلام سے گویا ایک در عدن ظاہر ہو گیا             |
| زہے پختگی ہائے آں خامہ                        | سخن نام دريافت زال نامهِ                        |
|                                               | اس خط سے سخن نے نام پایا۔ واہ وا                |

لے ۲ نوٹ: ان ہر دوشعروں میں کاغذ کے بوسیدہ ہوکر پھٹ جانے کے سبب پہلے دو دولفظ معلوم نہ تھے۔ منثی ظفر احمدصا حب نے نقل کے وقت سیاق وسباق کے مطابق بیالفاظ کھودیئے ہیں۔

| •                                        | <u> </u>                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                          | سخن آل چنال باید و اُستوار                         |
| بے سود باتیں کرنے کا کیا فائدہ!          | بات اليي ہي عمدہ اور پختہ ہونی جا ہيے              |
| که لب با نه جنباند از آفرین              | خموشی به از گفتن این چنین                          |
| لوگوں کے منہ سے تعریف حاصل نہیں کر سکتیں | الیی (فضول) باتوں سے تو چپ رہنا اچھا ہے جو         |
| اگر نیک دانی ہمیں کیمیاست                | شخن معدن دُرّ و سیم و طلاست                        |
| تو اس بات کو خوب سمجھ لے تو یہی کیمیا ہے | کلام تو موتی، چاندی اور سونے کی کان ہے اگر         |
| گزاریدنش نیز خواہد ہنر                   | سخن گرچه باشد چو لولوئے تر                         |
|                                          | بات اگرچه گوہر آبدار کی طرح ہو مگر ا               |
| فصاحت چو خدّ و بناگوش و خال              | شخن قامتے ہست با اعتدال                            |
| ی کی فصاحت رخسار، نوک اور تل کی طرح ہے   | کلام کی مثال ایک خوبصورت قد کی سی ہے اور اس        |
|                                          | چو گفتار باشد بلیغ و اتم                           |
|                                          | جب کلام بلیغ اور اعلیٰ ہوتا ہے                     |
|                                          | وگر منطقے مہمل است و خراب                          |
|                                          | لیکن اگر گفتگو بے معنی اور خراب ہو تو وہ خ         |
| طلاقت نگیرد بجز علم و فن                 | زباں گرچہ بحرے بود موجزن                           |
|                                          | زبان اگرچه طوفانی سمندر کی طرح ہو پھر مج           |
| چه طورش سیافت کی بود در کلام             | کے کو ندارد وقوفے تمام                             |
|                                          | جو شخص (زبان کی) پوری واقفیت نہیں رکھتا ا          |
| دریں جملہ اوصاف میکتا فتاد               | بحمدالله كآل مشفق پُر سداد                         |
|                                          | خدا کا شکر ہے کہ آپ جبیبا مخلص ڈ                   |
|                                          | عجب ذوق میداشت آن روزِ چند                         |
| پ کی بابرکت خدمت میں حاضر تھے            | وه دن نہایت پُر لطف تھے جب ہم آ،                   |
| ہو۔توسیاقت ہے۔ورنہ لیاقت۔ (ظفراحمہ)      | ل اگر لفظ سیاق میں جس کے معنی روائگی ہے۔ شاید جائز |
|                                          |                                                    |

|                                                 | كباشد دريغ آن زمانِ وصال                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                 | افسوس! وه ملاقات كا زمانه كهال گيا اور                |
| از آں جامِ ئے یک سفالے نماند                    | بدشم از آل جز خیالے نماند                             |
| اوراس جامِ شراب کی ایک ٹھیکری بھی باقی نہ رہی   | میرے ہاتھ میں سوائے اس کے خیال کے کچھ بھی نہ رہا      |
| دو ديده چو ابر بهارال کنيم                      | دريں گوشه چوں مادِ ماراں کنیم                         |
| و دونوں آئکھوں کو اُبر بہار کی طرح بنا دیتے ہیں | اس کنج تنها کی میں جب ہم دوستوں کو یا د کرتے ہیں ت    |
| کہ آیام اُلفت ندارد بسے                         | ول خود بدنیا چہ بندد کیے                              |
|                                                 | کوئی اس دنیا سے اپنا دل کیا لگائے کہ مح               |
|                                                 | چەفرق است در روز وشب جز كه يار                        |
|                                                 | یار کے بغیر دن اور رات میں فرق ہی کیا                 |
|                                                 | دو دست دعا بیش حق گشرم                                |
|                                                 | میں اپنے دونوں ہاتھ خدا کے حضور میں پھیلا تا ہوا      |
|                                                 | بمکتوب گه گه مکن شاد کام                              |
| '                                               | ''مجھی بھی خط لکھ کر ہمیں خوش وقت کر دیا کر           |
|                                                 | دگر آنچه تحریر کرد آن رفیق                            |
| اور شفق نے جو یہ کھا ہے                         | نیز آل مکرم! کرم فرما!! مهربان                        |
|                                                 | که از بحث دیں زال نکردیم یاد                          |
|                                                 | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
|                                                 | من آن نیستم کز روِ بغض و کین                          |
| -                                               | که میں ایباانسان نہیں ہوں که دشنی اور کینہ وری کی و < |
|                                                 | ترا ناحق این بدیگانی فقاد                             |
| خدا کرے کسی کا دل برظن نہ ہو                    | آپ کو ناحق ہے بدگمانی لاحق ہوئی۔                      |
|                                                 | <del>"</del> "                                        |

|                                          | بہ غنخواریت گویم اے نیک مرد!                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                          | اے نیک مرد میں تجھے بطور عمخوار عرض کرتا ہو      |
|                                          | کہ انکار بر زندگی نبی ا                          |
| •                                        | کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انکار۔منکر |
| کے زندہ او ہست از کردگار                 | جهال جمله مرده فنادست و زار                      |
|                                          | سارا جہان مُردہ اور بیار ہے خدا کی               |
| اگر رازِ معنی نیابی خموش                 | چنیں است ثابت بقول سروش                          |
|                                          | الہام الہی سے یہی ثابت ہے۔ اگر تیری              |
| و گر برسر آب ہا بگذری                    | اگر دَر ہوا ہمچو مرغال پُری                      |
| اُڑنے گے یا پانی پر چلنے گے              | اگر پرندوں کی طرح تو ہوا میں                     |
| وگر خاک را زر کنی از فسوں                | و گر ز آتش آئی سلامت بروں                        |
|                                          | اور اگر تو آگ سے سلامت باہر نکل آ۔               |
| سراسر زیاں است و کارِ فضول               | اگر منکری از حیاتِ رسول ً                        |
|                                          | کین اگر تو رسول کی زندگی کا منکر ہے تو ب         |
| چرا داندش عاقل از غائبال                 | خداليش چو خوانده گواه جهال                       |
|                                          | خدا نے جب اسے اہل دنیا کے لیے شا                 |
| بجال دامنش نيز نگذاشتے                   | اگر منکرِ أو خبر داشتے                           |
| وینی پڑتی مگر اس کا دامن نه جھوڑتا       | اگر منکر کو اس کی خبر ہوتی تو خواہ جان           |
| دریغا ازیں پس گمانها چراست               | بمهر منیرش خطاب از خداست                         |
| ہے تو افسوس اس کے بعد فضول گمان کیوں ہیں | خدا کی طرف سے مہرمنیر اس رسول کا خطاب ہے         |
| شود عالم از تیرگی م خراب                 | اگر یکدے گم شود آفتاب                            |
| جائے تو دنیا اندھیرے میں مبتلا ہو جائے   | اگر آ فآب ایک دم کے لیے بھی غائب ہو              |
|                                          |                                                  |

| خردمند نیومنش طبع راست نتابد سر از آنچه حق و بجاست                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| جو شخص عقل مند، صالح اور نیک فطرت ہے وہ حق اور سچائی سے روگردانی نہیں کرتا          |
| چو بیند شخن را زِ حق پروری اوگر در شخن کم کند داوری                                 |
| جب وہ حق شناسی سے بات پر غور کرتا ہے تو پھر وہ اس بات میں جھکڑا نہیں کرتا           |
| مشو عاشق زِشت رو زینهار اوگر خوب گم گردد از روزگار                                  |
| تو ہرگز کسی بدشکل کا عاشق نہ ہو جائیں                                               |
| مكافات دارد همه كاروبار لو خار و خسك تا توانى مكار                                  |
| ہر بات کی جزا سزا مقرر ہے اس لیے جہاں تک ممکن ہے تو کانٹے اور گو کھرو نہ بو         |
| زمیں از زراعت تہی داشتن ابہ از مخم خار و خسک کاشتن                                  |
| زمین کو زراعت سے خالی رکھنا اس سے بہتر ہے کہ اس میں کانٹے اور گوکھر و بوئے جائیں    |
| زہے دولت من کہ فضل مجید مرا اندریں اعتقاد آفرید                                     |
| یہ میری خوش قتمتی ہے کہ خدا کے فضل نے مجھے اس اعتقاد پر پیدا کیا ہے                 |
| ز من نیک تر آنکه بعد از خبر نیارد بدل اعتقاد دگر                                    |
| اور مجھ سے بھی اچھا وہ شخص ہے جوعلم ہو جانے کے بعد دل میں اس کے خلاف اعتقاد نہ رکھے |
| زبال را كند منع زال هر سخن كه دُور از ادب باشد و سوءِ ظَن                           |
| اور زبان کو ہر اس بات سے باز رکھے جو ادب کے خلاف اور بدظنی ہو                       |
| بدنیا همه نوع سود و زیال اباغلب رسد از مرِّ زبال                                    |
| دنیا میں ہر قتم کا نفع اور نقصان اکثر زبان کے راستے سے پیدا ہوتا ہے                 |
| توال از سخن مايرً يافتن مقرّب شدن يابيً يافتن                                       |
| کلام کے ذریعے دولت مل سکتی ہے نیز مقرب ہونا اور عزت پانا بھی ممکن ہے                |
| بهم از گفتگو با کیگ آن بود که در گفتنش خطروً جان بود                                |
| اس طرح بعض باتیں ایس ہوتی ہیں کہ ان کے کہنے میں جان کا خطرہ ہو جاتا ہے              |

| چال ریزم اندر دِلَت این کلام                            |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ح میں اپنے کلام کو تیرے دل میں ڈال دوں                  |                                                |
| عجب نیست، گوخود به جهل است بند                          | اگر جاملے سر بتابد زِ پید                      |
| ب نہیں کیونکہ وہ پہلے ہی جہالت میں پھنسا ہوا ہے         | اگر کوئی جاہل نصیحت ماننے سے انکار کرے تو تعجہ |
| که فرزانه باشی و نادان شوی                              | ولے از تو دارم عجب اے اخی                      |
| حیرانی ہے کہ تو دانا ہو کر نادان بنتا ہے                | لیکن اے بھائی مجھے تو تیری طرف سے              |
| چراغِ جہانش بگوید عیاں                                  | رَسُولے معظم کہ دادارِ جال                     |
| طور پر جہان کا چراغ فرمایا ہے                           |                                                |
| چه دیوار داری کشیده بلند                                |                                                |
| ور وہ کونی او نچی د لوار ہے جو تیرے سامنے کھنجی ہوئی ہے | •                                              |
| که عقل و تدبّر نه دارد بسے                              | مشو غرّه بر گفتهٔ یک کسے                       |
| نه ہو جو عقل و دانش نہیں رکھتا                          | تو اس شخض کے قول پر فریفتہ                     |
| بعقل و أدَب باش پير اے جوان!                            | زِ ہر فاضلے بہرہ گیر اے جوان!                  |
| و ادب کی رو سے اے جوان تو بزرگ بن جا                    | اے جوانمر د۔ ہر عالم سے فائدہ اُٹھا اور عقل    |
| که خود أوفتد ناگهان در ضلال                             | قدم نه، به تقلید ابل کمال                      |
| ود رائی سے نا گہاں گراہی میں جا پڑتا ہے                 | اہل کمال کی تقلید کی راہ پر چل کہ آ دمی خ      |
| كه يك سُو روكي باشد از اختلال                           | میانه گزیں باش و با اعتدال                     |
| ر کہ یک طرفہ چلنا فساد کا موجب ہوتا ہے                  | میانہ روی اور اعتدال کے طریقہ کو اختیار ک      |
| بیک چثم دیدن ندامت بود                                  | دو چثم کے، چوں سلامت بود                       |
| آئکھ سے دیکھنا اس کے لیے باعث ندامت ہوتا ہے             | ,                                              |
| دو دِیده معطّل نباید گذاشت                              | به تحقیق باید نظر پئست داشت                    |
| •                                                       | ہمیشہ تحقیق کی نظر چست رکھنی حیا ہیے ا         |
|                                                         |                                                |

| مداد ، از سوادِ عيون ريختند                          |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ی تو آکھوں کی ساہی سے روشیٰ ڈالتے ہیں                | •                                 |
| دل روش و ديدهٔ دُورِ بين                             | دو چیز است چوپانِ دنیا و دیں      |
| ایک تو روش دل دوسرے دُور اندیش نظر                   | رو چیزیں رین و دنیا کی محافظ ہیں  |
| که از بیرِ شان میکند صبح و شام                       | خدا راست آل بندگانِ کرام          |
| ) کے لیے خدا صبح و شام کو پیدا کرتا ہے               | خدا کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جن   |
| جہانے بدُنبالِ خود مے کشند                           | بُدنبالِ چشم، چو مے پنگرند        |
| تو ایک جہان کو اپنے پیچے تھینے لیتے ہیں              | جب وہ کن انگھوں سے دیکھتے ہیں     |
| چکد نور وحدت زِ رُوہائے شان                          | اثر ہاست در گفتگو ہائے شاں        |
| ن کے چہروں سے توحید کا نور ٹیکتا ہے                  | ان کے کلام میں اثر ہوتا ہے اور ا  |
| نهادست حق خاصیت مشتر                                 | در او شان به اظهار هر خیر و شر    |
| لیے خدا تعالیٰ نے مخفی خاصیت رکھ دی ہے               | ان میں نیکی اور بدی کے اظہار کے   |
| ولے از خدا ہم جدا نیستند                             | بگفتن اگرچه خدا نیستند            |
| ا کین خدا سے جدا بھی نہیں ہیں                        | اگرچه کهنے کو وہ خدا نہیں ہیر     |
| قیاسش بخو د جهل و طغیاں بود                          | کسے را کہ اُو ظلِّ یزدان بود      |
| بے پر قیاں کرنا جہالت اور سر کشی ہے                  | جو شخص خدا کا ظل ہو اس کو اپ      |
| ازیں سُو، بزودی بگویم جواب                           | بردّش ازال سُو گر آید کتاب        |
| و تو میں اس طرف سے فوراً جواب دوں گا                 | اس کے رد میں اگر کوئی کتاب شائع ، |
| که باشد محیط همه ما نرام                             | ولیکن بباید کتابے تمام            |
| ی ہو اور تمام مقاصد پر حاوی ہو                       |                                   |
| نہ گردم رباید صبا زیں رہے                            |                                   |
| لیا ہے ہوا میری گر د کو بھی اس رستے سے نہیں ہٹا سکتی |                                   |

مگر کآسانے دگر گونہ کار فراز آید از گردشِ روز گار سوائے اس کے کہ آسان سے کوئی اور امر گردش زمانہ کی وجہ سے نازل ہو چه گویم ز تدریس اطفالِ حال که دارم دل از حالِ شال پُر ملال اس زمانہ کے بچوں کی تعلیم کا کیا حال بیان کروں کہ میرا دل ان کی وجہ سے بہت رنجیدہ ہے معلّم مُيسّر شود بست كس وليكن بنرر مشكل اين است بس بیبیوں استاد مل سکتے ہیں <mark>لیکن مشکل بیہ ہے کہ صرف روپیہ سے ملتے ہیں</mark> کیا آن قناعت گزیں اوستاد ایک بر اندکے آمد از اتحاد وہ قانع استاد اب کہاں رہے جو اپنے اخلاص کے باعث تھوڑے گزارہ پر مل جاتے تھے بکوشیم و انجام کار آل بود که آل خواهش و رائے برزدال بود ہم کوشش کرتے ہیں مگر نتیجہ وہی ہوتا ہے جو خدا کی مرضی اور خواہش ہوتی ہے فآد است در فاضلال حرص و آز مهم جائيگاه شد در طمع باز عالموں کے دلوں میں حرص اور لا کچ پیدا ہو گیا ہے اور ہر جگہ طع کے دروازے کھل گئے ہیں طمع عہد ہائے گراں بگسلد از دلدار پیوند جاں بگسلد لا کچے تو بڑے بڑے مضبوط اقر اروں کوتوڑ دیتا ہے بلکہ محبوب کے ساتھ گہرے ربط کوبھی توڑ دیتا ہے بجویند از حرص کثرت بمال ازان خود فتد اندران اختلال بیلوگ حرص کی وجہ سے کثر ت مال چاہتے ہیں حالانکہ مال کمانے میں بھی حرص کی وجہ سے فتور پڑتا ہے دریغا ندانند ایں مردِ مان کہ آہنگی ہم رساند براں زمانه بسا بیدق، آسته راند که ناگاه بر جائے فرزیں نشاند ز مانہ نے بہت سے پیادے شطرنج کے آ ہستہ آ ہستہ بڑھائے جن کو آخر یکدم فرزین کی جگہ بٹھا دیا بنظم ایں قدر ماجرائے پرفت اپوشی گر از من خطائے پرفت یہ تھوڑا سا حال میں نے نظم میں لکھا ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوتو پردہ پوشی کر

کہ من بندؤ ناکس و کہترم نہ گوہر شناسم نہ با گوہرم کیونکہ میں ایک کمزور اور عاجز انسان ہوں نہ جوہر شناس ہوں نہ جوہری بود چیثم احرار از عیب پاک اگر جالجے عیب بیند چہ باک شریفوں کی آگھ تو عیب گری کے نقص سے پاک ہوتی ہے ہاں جاہل عیب بین ہوا کر بے واس کا کوئی مضا تقہ نہیں۔

(نوٹ) اس نظم میں خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرۃ کے مختلف پہلوؤں پر جو روشنی پڑتی ہے وہ ایک مخضر نوٹ میں بیان نہیں ہوسکتی تا ہم حضرت کی اس محبت واخلاص کا پہتہ لگتا ہے جوحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ آپ کوتھا۔

(عرفانی کبیر)



<sup>🛠</sup> بدرجلد ۸نمبر ۲۷ مورنه ۲۹ را پریل ۹۰۹ ء صفحه ۲۰۱ ـ

## حضرت صوفي

سيدحا فظ تصور حسين صاحب رضي الله تعالى عنه

## حضرت صوفی سیدها فظ تصویر حسین رضی الله تعالی عنه

حافظ سیرتضور حسین صاحب رضی الله عنه بریلی کے رہنے والے تھے۔ جب حضرت سیّدعزیز الرحمٰن صاحب رضی الله عنه بیعت کر کے بریلی پنچے تو انہوں نے عکم تبلیغ کو بلند کیا۔ وہ نہایت جری اور نذیر عُر یاں تھے۔ بریلی ایک خاص قتم کے علماء دین کا مرکز تھا اور اب بھی ہے۔ ان کے جانے سے وہاں احمدیت کا گھر گھر چرچا ہونے لگا۔ اسی سلسلہ میں حضرت صوفی سیّد تصوّر حسین صاحب رضی الله عنه کوسلسلہ کی طرف اوّلاً مخالفا نه رنگ میں توجہ ہوئی جو آخر انہیں سلسلہ حقہ میں لے آئی۔ حضرت سیدعزیز الرحمٰن صاحب نے ان کے تذکرہ میں فرمایا:

الغرض گھر گھر احمدیت کا چرچاتھا۔اس چرچے کی وجہ سے صوفی تصور حسین صاحب مرحوم ومغفور کو بھی توجہ ہوئی۔ان کو شاعری کا شوق تھا اور اس وجہ سے تمام بڑے بڑے امرائے شہر سے ان کا تعلق تھا۔ عالم بھی تھے۔ حافظ بھی تھے۔ قرآن خوب یا دتھا۔ انہوں نے حضرت مین موعود علیہ السلام کو ایک خط دس بارہ صفح کا لکھا اور تمام بڑے آ دمیوں کو دکھا یا کہ میں یہ خط مرز اصاحب کو بھیج رہا ہوں۔ سب نے اس خط کی بڑی تعریف کی۔ حضرت مین موعود علیہ السلام کو جب بیملا تو انہوں نے مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ حضرت مین موعود علیہ السلام کو جب بیملا تو انہوں نے مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس کا جواب کھے دو۔ مولوی صاحب نے ایک خط پر لکھا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا تو ہماری کتا ہیں پڑھویا ہمارے پاس آ جاؤ۔ جب وہ کارڈ ہر یکی میں پہنچا تو وہ اس کارڈ کو لے کرتمام ہر یکی میں پھرے۔ ہر شخص کو خط دکھاتے اور کہتے کہ دیکھویہ مرزاصاحب کی علمی لیا فت ہے۔ میرے خط کے جواب میں یہ کارڈ آیا ہے۔ الغرض خوب مرزاصاحب کی علمی لیا فت ہے۔ میرے خط کے جواب میں یہ کارڈ آیا ہے۔ الغرض خوب منداق آڑایا۔ میں ان سے آئی سبب سے ناراض ہو گیا۔ سلام علیک تک جاتی رہی ۔ ایک سامنے مارے کے بعد ملا قات ہوئی۔ میں نے بغیر سلام علیک تک جاتی رہی اس کے سامنے لیے عرصے کے بعد ملا قات ہوئی۔ میں نے بغیر سلام علیک تک جاتی رہیں نے سامنے کے بعد ملا قات ہوئی۔ میں نے بغیر سلام علیک کے خطبہ الہا میدان کے سامنے کے مارے کے بعد ملا قات ہوئی۔ میں نے بغیر سلام علیک کے خطبہ الہا میدان کے سامنے

ر کھ دیا۔انہوں نے اسے لے لیا اور دہر تک پڑھتے رہے۔ایک بجے کے قریب جوش سے انہوں نے اللہ اکبر کہا اور حضرت کو بیعت کا خطا کھھ دیا اور لکھا کہ میرا دل حضور کے ملنے کو بہت چا ہتا ہے۔ مگر میرے پاس کرایہ نہیں۔حضور نے جواب لکھا کہ تو گل پر چلے آؤ۔ خط ملنے پر انہوں نے لکڑی کندھے پر رکھی اور چندروٹیاں پکواکر لے آئے اور مجھے کہا کہ میں قادیان جارہا ہوں۔ میں جیران ہوا اور ان کوروکا کہ اس طرح نہیں جانا چاہئے۔انہوں نے حضرت کا کارڈ دکھلایا کہ بیتھم ہے۔ میں نے کہا کہ اچھی بات ہے اگر تو کل پر جانا ہے تو آج رات کوآئے کوروانہ کردیا۔

صوفی تصوّر حسین صاحب کی بیعت کے بعد بریلی میں اور بھی شور پڑ گیا۔لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ ایک دفعہ جب کہ وہ گلی سے گز ررہے تھے تو لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور قتل کرنے کی نیت سے ان کے سینے پر چاقور کھ دیا۔صوفی صاحب نے اپنے دشمن سے کہا کہ تم اپنا کا م کرو۔ میں حضرت مرزاصاحب کو بھی جھوٹانہیں کہوں گا۔

را گبیروں نے جب بیہ نظارہ دیکھا تو انہوں نے شور مچایا کہ ایک آ دمی کو کیوں مارتے ہو۔اس شوریر بدمعاش ان کوچھوڑ کر بھاگ گئے۔

اس طرح پر حافظ صاحب قادیان آگئے اور پھر آکر نہ گئے۔اکلِ حلال سے ان کو محبت تھی باوجود بکہ ایک رنگ میں صوفیوں اور مشایخوں کی زندگی بسر کی تھی مگر قادیان میں انہوں نے ہمیشہ محنت اور مشقت سے عارنہیں کیا ۔مختلف شم کی تجارتیں کیں ۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ ایک شم کی عسرت کی زندگی بسر کرتے تھے مگر بھی حرف شکایت زبان پر نہ آتا تھا۔ آخر مقبرہ بہتی میں آرام فر ماہوئے (رضی اللہ عنہ) یہ مختلف مکتوبات ان کے رقعہ جات کے جواب میں ہیں ۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس ان کے اور بھی خطوط کی نقل تھی مگر وہ خدا تعالیٰ کی مصلحت سے ضا کئے ہوگئے ۔

(عرفانی کبیر)

### فهرست مکتوبات بنام حضرت صوفی سیّدها فظ تصوّ رحسین صاحب ً

| صفحہ        | تاریخ تحریر    | مكتوبنمبر |
|-------------|----------------|-----------|
| ۳۱۸         | بلاتاريخ       | 1         |
| ٣19         | ۳ ر مارچ ۵۰۹ و | ۲         |
| ٣19         | بلتاريخ        | ٣         |
| <b>٣</b> ٢1 | بلتاريخ        | ۴         |
| ٣٢٢         | بلاتاريخ       | ۵         |
| ٣٢٢         | بلاتاريخ       | 4         |

#### مكتؤب نمبرا

مجبى اخويم حا فظ صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا خط میں نے اوّل سے آخر تک پڑھ لیا۔ یہ بات بہت درست ہے کہ سعید انسان کی علامت یہی ہے کہ جب تک گو ہر مقصود ہاتھ نہ آ و سست نہ ہواور کسل کی طرف مائل نہ ہو۔ کسی نے سے کہا ہے ۔ سے کہا ہے ۔

گرنباشد بدوست ره بردن شرط عشق است در طلب مردن

خدا تعالیٰ کی طلب بڑا مشکل کام ہے۔ گویا ایک موت ہے بلکہ در حقیقت موت ہے۔ پھر دوسرے پہلو میں عالی ہمت اور عالی فطرت ، وفا دار دل کے لئے بہت سہل بھی ہے۔ وہ وہ ہے جو زمانہ دراز کے طلب کوایک سماعت سے بھی کم سمجھتا ہے۔ بقول حافظ

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آرے شود ولیک بخون جگر شود

مگرافسوس دنیا میں شتاب کاروں، بد ظنوں کا اور کم ہمتوں کا فرقہ بہت بہت ہے اور یہی لوگ محروم ازل سے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ ایک پھونک مارنے سے عرش معلّٰی تک پہنی جائیں اور الله تعالیٰ فرما تا ہے اَ حَسِبَ النَّالُسَ اَنْ یُّتُر کُوۤ اَ اَنْ یَّقُوْلُوۤ اَ اَمَنَّا وَهُمۡ لَا یُهۡ مُنَّوُنَ لُ

والسلام

خاكسار

مرزاغلاماحمر

نوٹ ۔اس مکتوب کومکر رسہ مکر رپڑھو کہ اس میں سعادت کی علامت اور اس سے اس مقام رفیع کا بھی پیۃ لگتا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کا تھا۔



#### مكتؤب نمبرا

مجى اخويم مولوى تصوّر حسين صاحب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا خط پہنچا۔ میں اس وقت بیمار ہوں اور بہت ضعف ہے۔خون بہت آیا ہے اس لئے میں زیادہ جواب نہیں لکھ سکتا۔ میرے نز دیک آپ کی خواب بہت عمدہ ہے کیونکہ اس میں شرح صدر کا لفظ ہے جوتسلی اور اطمینان پر دلالت کرتا ہے۔ زیادہ لکھنے سے معذور ہوں۔خدا تعالیٰ فضل شامل حال رکھے۔ آمین۔ والسلام میں مارچ ۱۹۰۵ء

مرزاغلام احمر ازقاديان

#### مكتؤب نمبرس

محبى اخويم حافظ صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

میں بباعث درد فیم معدہ و کمر و دیگرعوارض بیمار ہااوراب بھی بیمار ہوں۔ اسی وجہ سے مسجد میں بھی جانے سے مجور رہا۔ انسان کے لئے مداومت استغفار اور تو بہاور دعا جیسی کوئی بھی چیز نہیں۔ ہمیشہ تضرع اور درد و گدا ز کے ساتھ مرضات اللہ کی طلب میں مشغول رہنا چاہئے اور سستی و آرام نہ کرنا چاہئے۔ جب تک مطلب حاصل نہ ہو۔ بہی طریق مردانِ راہ ہے۔ ما سوااس کے تدبیر سے درود شریف کو پڑھنا اور ہرایک موقعہ مناسب پر دعا کرنا چاہئے اور سب سے زیادہ علامت شقاوت جلد بازی اور بدظنی ہے اس سے بچنا چاہئے۔ نما زمیں بہت دعا کرنی چاہئے بجز قرآن شریف اور ادعیہ ما تورہ کے بے شک اپنی زبان میں دعا کرو۔

ادعیہ ما تورہ کے بے شک اپنی زبان میں دعا کرو۔

فقط

غا کساری<sup>م</sup> •

مرزاغلام احرعفى عنه

(نوٹ) اس مکتوب شریف سے واضح ہوتا ہے کہ آپ اپنے خدام کی عملی تربیت کس طرح فرماتے تھے۔ زمانہ حال کے پیروں اورمشانخ کی طرح غیرمسنون اور بدعتی طریقوں پر چلّہ کشیاں نہیں کراتے تھے بلکہ جوضیح اور مجرٌ ب صراطِمتنقیم ہے اس پر لے جاتے تھے۔ دعاؤں پرآپ کا بہت زورتھااوراستغفاراور درود شریف کے پڑھنے کی طرف خصوصیت سے توجہ دلاتے تھے اور بیآپ کا خود تج بہ کردہ نسخہ تھا۔

دعاؤں کے سلسلہ میں آپ نے بھی اس امری طرف بھی توجہ کیا کہ ادعیہ ما تورہ کے علاوہ
اپنی زبان میں بھی دعائیں کرنی چا ہئیں۔ بیاس لئے کہ اپنی زبان میں انسان اپنے جذبات
اور مطلوبات کو نہایت وضاحت سے بیان کرسکتا ہے اور وہ نفس مدّعا کو سجھتے ہوئے اپنے
قلب میں جوش اور خشوع پیدا کرنے میں آسانی پاتا ہے۔ جہاں تک میری تحقیقات ہیں
حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس تعلیم میں پہلے خص ہیں۔ عربوں کی زبان توعربی تھی
اس لئے ما تورہ ادعیہ کے وقت ان کے مفہوم اور منشاسے واقف ہونے کی وجہ سے ان کے
قلوب خشوع وخضوع سے بھر جاتے تھے مگر دوسری اقوام جب تک اپنی زبان میں بھی
دعائیں نہ کریں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس مکتوب سے خود حضرت اقدس کے معمولات
یربھی روشنی پڑتی ہے۔

(عرفانی کبیر)



#### مكتؤب نمبرته

محبى اخويم ستمئه

السلام عليم ورحمة اللدوبر كابته

سجدہ میں دعا یکا حَیُّ یکا قَیُّوهُ مُبِرَ حُمَةِ کَ اَسْتَغِیْثُ بہت پڑھو۔اصل امرتز کیۂ نفس ہے جو نہایت مشکل امر ہے خدا تعالیٰ کافضل اور اس کی مدد ما نگتے رہو۔ میں بھی انشاء اللہ دعا کروں گا مگر الیی دعا ئیں بہت زمانہ چا ہتی ہیں یہی سنّت اللہ ہے۔موتی کتوں کے منہ میں ڈالنا مرادر کھتا ہے کہ نااہل کی تربیت کرنا نا اہل سے نیک امیدر کھنا اور یہ سے کہ خبیث آدمی کی بیعت سے پہیز ضروری ہے۔

اے بیا اہلیں آدم روئے ہست پس بہر دستے نہ باید داد دست

بہرحال ہمتِ مردانہ اورعزم درست اور استقامت اور خدا تعالیٰ کے سامنے صدق صفا آخر کا میاب کردیتا ہے مگرصبر در کارہے ۔ خاکسار

مرزاغلاماحمه

(نوٹ).....اس مکتوب میں دعاؤں کی قبولیت کے لئے ایک اصل فر مایا ہے کہ عزم صحیح اوراستقامت کو نہ چھوڑا جاوے اور یہ بھی فر مایا ہے کہ ہرآ دمی اس کا اہل نہیں ہوتا کہ انسان اس کی بیعت کرے بلکہ اُحق اور اَوْ لی وہی لوگ ہیں جن کا وجود خدانما ہو۔

(عرفانی کبیر)



#### مکتوب نمبر۵

مجى اخويم حا فظ تصوّر حسين صاحب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

یہ درست ہے کہ خدا تعالیٰ کی امانت جس سے مرادتمام انسانی قوئی لیمی روحانی اور جسمانی قوتیں ہیں اسی کی راہ میں خرج کرنی چاہیئے لیکن اسرار کا پوشیدہ کرنا صرف اس حدتک درست ہے کہ ایک نااہل کے آگے ایسے معارف بیان نہیں کرنے چاہئیں جن کا وہ تحمل نہ ہو سکے اور فدہب وحدت شہود کا صحیح ہے یہی وحدت اس مرتبہ تک پہنچتی ہے کہ گویا وحدت وجود کا اس میں جلوہ ہے اور صرف قیل وقال کچھ چیز نہیں ہے ۔ مملی رنگ میں ترقی کرنا چاہیئے اور اس جگہ بعض آ دمی ہمارے منشا کے مطابق اپنی حالت درست کرنے میں سرگرم ہیں اور بعض ابھی حقیقت سے دور ہیں ۔ امید ہے کہ انشاء اللہ جوسعید ہیں وہ بہت کچھ ہدایت کریں گے۔

والسلام خلا

مرزاغلام احمد عفى عنه



#### مكتوب نمبرا

شاہ صاحب

السلام عليكم

انشاء الله میں دُعا کروں گا۔ چاہیئے کہ ہرنماز کے بعد اور صبح استغفار کا التزام کریں کہ اکثر پریشانی اور ہجوم غموم گنا ہوں کی شامت سے ہوتے ہیں اور صبر سے منتظر رہیں۔ ﷺ پریشانی اور ہجوم غموم گنا ہوں کی شامت سے ہوتے ہیں اور صبر سے منتظر رہیں۔ ﷺ مرز اغلام احمد



## حظرت سير

نا صربتناه صاحب رضى الله تعالى عنه

## حضرت سیّدنا صرشاہ صاحب رضی الله تعالی عنه کے نام تعارفی نوٹ

حضرت سیّد نا صرشاہ صاحب رضی اللّہ عنہ اصل میں کشمیر کے با شندے تھے مگر ان کے ہزرگ لا ہور میں آ کرآ یا د ہو گئے تھے۔اس خاندان میں احمدیت شاہ صاحب کے ماموں مولوی کرم الٰہی صاحب رضی اللہ عنہ کے ذریعہ آئی اور شاہ صاحب کے برادر بزرگ حضرت سیّد فضل شاہ صاحب رضی اللّہ عنہ پہلے داخل سلسلہ ہوئے ۔شاہ صاحب موصوف کو حضرت اقدس کے ساتھ محبت وا خلاص کا وہی تعلق ہے جوحضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری کوتھا۔سیّدنضل شاہ رضی اللّٰہ عنہ کوحضرت اقدس کی خدمت کا بڑا موقعہ ملا اورانہوں نے حضرت پر وحی آتے ہوئے بھی دلیھی۔سیّد ناصر شاہ صاحب ایک نہایت مخلص ، کم سخن اورگداز طبیعت کے بزرگ تھے۔خا کسارع فانی کے ساتھ ان تمام بزرگوں کوللی محبت تھی اور وہ اس سے اپنے اُسراراورراز کی با تیں بھی کر لیا کرتے تھے۔حضرت سیّد ناصر شاہ صاحب ریاست جمول کشمیر میں ملازم تھے اور حضرت اقدس کی خدمت میں ہمیشہ اپنے مالی نذ رانے پیش کرتے رہتے ۔آپ بہت ہی کم اپنی ذات پرخرج کرتے ۔ان کامفصل تذکرہ کتاب تعارف میں آتا ہے۔ان کی سب سے بڑی خدمت پیھی کہزول اسے کے طبع کے تمام اخراجات انهول نے ادا کئے ۔ جَـزَاهُ اللّٰهُ أَحُسَنَ الْجَزَاءِ فِي اللَّهُ نَيَا وَالْعُقُبِي \_ اب دونوں بھائی مقبرہ بہشتی میں آ رام فرماتے ہیں۔ ذیل کے مکتوبات ان کے ہی نام کے ہیں۔ (عرفانی کبیر)

## فهرست مکتوب بنام حضرت سیّد ناصرشاه صاحب ٔ

| صفحہ         | تاری <sup>خ ت</sup> جری  | مكتوبنمبر |
|--------------|--------------------------|-----------|
| <b>M</b> 72  | ۷۱؍جون۱۸۹۳ء              | 1         |
| <b>~ r</b> ∠ | ۱۲۷ راگست ۱۸۹۶ء          | ۲         |
| ۳۲۸          | ۱۲۰۷۷ کو برا ۱۹۰۰ء       | ٣         |
| <b>~</b> r9  | ۴۰ ر جنوری ۲۰ ۱۹ ء       | ۴         |
| <b>~</b> r9  | ۲۱ ر چنوری ۲ • ۱۹ء       | ۵         |
| <b>~~</b>    | ۱۹۰۷ه۲۰۹۱ء<br>۱۹۷۵ه۲۰۹۱ء | 7         |
| <b>~~</b>    | اسرجون ۲۰۹۱ء             | 4         |
| ۳۳۱          | ٠١ر جولائي ٢٠٩١ء         | ٨         |
| ۳۳۱          | ۲۹رجولائی ۲۰۱۹ء          | 9         |
| ٣٣٢          | ۲۷ راگست ۲۰۹۱ء           | 1+        |
| ٣٣٢          | ۹ رنومبر ۲ ۱۹۰           | 11        |
| ٣٣٣          | بلاتاريخ                 | ١٢        |
| ٣٣٣          | ۴ رجنوري ۷۰ واء          | 1111      |
| mm4          | ∠ردسمبر <b>ے• ۱</b> ۹ء   | ۱۴        |

#### مكتؤب نمبرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بهت بهت استغفار پڑھ کرآپ دعا کریں اور دعا کے وقت کامل یقین قبولیت کا ہو۔ دعامیں ماندگی ظاہر نہ ہو۔ میں بھی دعا کروں گا۔نما زمیں خاص کر دعا کریں جس زبان میں ممکن ہو،مضا کقہ نہیں۔ ازراقم نور دین السلام علیم دار جون ۱۸۹۳ء

#### مكتؤب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

ازقاديان

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم سيّدنا صرشاه صاحب

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

عنایت نامہ پہنچا اُمید ہے کہ انشاء اللہ آپ کے لئے دعا کرتا رہوں گا۔ آپ بھی یا دولاتے رہیں اور دوا جو تجویز کی گئی ہے۔ اس سے بھی اطلاع دیں کیسی ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کوصاحب اولا دکرے۔ آمین ثم آمین اور میں بہت خوا ہش رکھتا ہوں کہ کچھ مدت مجی اخویم سیّد فضل شاہ صاحب میرے پاس رہیں اور شاید آگے میں نے ذکر کیا تھا۔ ان کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ۔ اگر قادیان آ جا کیں تو نہایت بہتر ہے اس تقریب سے چندروز پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ والسلام کھنا ہے اس تقریب سے چندروز پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ مار اگست ۱۸۹۲ء فاکسار

#### مكتؤب نمبرسا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ مجىءزيزى اخويم سيِّد ناصرشاه صاحب

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته



#### مكتؤب نمبرته

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مجىءزيزى اخويم سيّدنا صرشاه صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

مبلغ ایک سور و پییمرسله آپ کا پہنچ گیا۔ خدا تعالی آپ کو بہت بہت جزائے خیر پہنچائے اور آپ کے ساتھ ہو۔

بخدمت اخويم مجى سيّد فضل شاه صاحب

السلام عليكم

خط پہنچ گیا۔ اگر جموں میں طاعون کی ترقی کا خطرہ نہیں تو خیر ورنہ ضرور عیال کو اس جگہ سے نکالنا چاہئے۔ نکالنا چاہئے۔

۲۰ رجنوري ۲۰۰۱ء خاکسار

مرزاغلام احمد عفى عنه

#### مکتوب نمبر۵

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مجىعزيزي اخويم سيّدنا صرشاه صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

آپ کا خطآج کی ڈاک میں مجھ کوملا۔ میں انشاء اللہ آپ کے لئے دعا کروں گا۔ مطمئن رہیں اور ہمیشہ خیروعا فیت سے اطلاع دیتے رہیں۔ باقی بفضلہ تعالیٰ سب طرح سے خیریت ہے۔ ۱۹۰۶ء والسلام راقم

مرزاغلام احمد عفي عنه

#### مكتؤب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيُمِ مجىعزيزي اخويم سيّدنا صرشاه صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ بدریافت خیروعافیت خوشی ہوئی اوراس سے پہلے مبلغ ایک سورو پید

ایک دفعہ اور مبلغ پچاس روپیہ (پھر) آپ کے مرسلہ پنچے اور مبلغ آٹھ روپے کی نسبت مجھ کو

یا دنہیں۔ شاید پنچے ہیں۔ ان کا حال دریافت کر کے تصوں گا۔ باقی ہر طرح سے خیریت ہے۔ میں

آپ کے لئے انشاء اللہ دعا کروں گا۔ خدا تعالی روکوں کو درمیان سے اٹھا دے۔ سنا گیا ہے کہ شمیر
میں طاعون ہے۔ معلوم نہیں یہ خبر کہاں تک صحیح ہے۔ مکرر یہ کہ آج ۱۹۰۸ مارچ ۲۰۱۹ء کو مبلغ آٹھ روپے کامنی آرڈر پہنچ گیا۔ اسی وقت پہنچا ہے۔ انشاء اللہ آپ کے لئے دعا کرتا رہوں گا۔ خدا تعالی حاسدوں سے محفوظ رکھے۔

والسلام
مرزاغلام احمر عفی عنہ

#### مکنوب نمبرے

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم سيّد ناصرشا ه صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کے دوعنایت نامہ پہنچ۔ میں بباعث بیاری نقرس اور تکایف درد جواب نہیں لکھ سکا۔
گلاس پہنچ گئے ہیں مگر سخت تُرش تھے اس لئے ان کا ا چار ڈال دیا۔ کسی دوسر ہے پھل کی تلاش رکھیں
جواس ملک میں نہ ہوتا ہواور میں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا۔اب میری
طبیعت بہنست سابق روبہ صحت ہے مگر چل نہیں سکتا۔ چلنے سے شخت درد ہوتی ہے۔
مارجون ۲۰۹۱ء والسلام

#### مکتوب نمبر۸

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجيعزيزي اخويم سيّدنا صرشاه صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

کئی روز کا آپ کا خط آیا ہوا تھا۔ میں بیار رہا۔ جواب نہیں لکھ سکا۔ جہاں تک ممکن ہے دعا
توجہ سے کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنے حالات خیریت آیات سے مطلع فرمائیں گے۔ باقی سب
طرح سے خیریت ہے۔
والسلام
مرز اغلام احمر عفی عنہ

### مكتوب نمبره

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى عزيزى اخويم سيِّد نا صرشاه صاحب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

میں آپ کے خط کا بباعث علالت طبع جلد جواب نہیں دے سکا۔ دعا بہت کی گئی۔ امید ہے اپنے حالات خیریت آیات سے مطلع فر مائیں گے۔ خدا تعالیٰ آپ کو ہرایک دقت میں محفوظ رکھے۔ باتی اس جگہ بفضلہ تعالیٰ ہر طرح سے خیریت ہے۔ والسلام مرزاغلام احمد عفی عنہ مرزاغلام احمد عفی عنہ



#### مکتوبنمبر•ا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجىعزيزي اخويم سيِّدنا صرشاه صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللّدوبر كانته

آپ کا عنایت نامہ اور نیز مبلغ پیچاس رو بیہ معہ اس کے جومنظوری آئی ، پہنچ کر بہت خوشی ہوئی۔ خدا تعالیٰ آپ کو بیرت قی مبارک کرے اور آپ کی آسائش اور عمر میں برکت دے اور آفات سے بچاوے۔ آمین ۔ باقی بفضلہ تعالیٰ سب طرح سے خیریت ہے۔

۲۷ راگست ۱۹۰۷ء

مرزاغلام احم<sup>ع</sup>فی عنه از قادیان

مكتوب نمبراا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجيءزيزي اخويم سيّد ناصرشاه صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا محبت نامه مجھ کوملا۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ کا رِمعلوم میں دعا کروں گا۔ خدا تعالیٰ آپ کی

د عا منظور فر مائے ۔ آمین ۔ ( پیندرہ ) روپے پہنچ گئے ۔ باقی خیریت ۔

٩رنومبر٧٠٩١ء والسلام

مرزاغلام احمد عفى عنه



#### مكتوب نمبراا

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجىءزيزى اخويم سيّدنا صرشاه صاحب سلّمهُ اللّه تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

مبلغ بیجیاس رو پیدمرسلد آپ کے آج کی ڈاک میں مجھ کو ملے۔ جَزَاکُمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔خدا تعالیٰ آپ کو ہرایک بلا سے محفوظ رکھے اور مشکلات حل فر مائے۔ میں غائبانہ آپ کے لئے دعائیں کیا کرتا ہوں۔خدا تعالیٰ قبول فر مائے۔ آمین۔ اس نواح میں ہیضہ کا بہت ہی زور سنا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ امن میں رکھے۔ آمین۔انشاءاللہ دعا کرتار ہوں گا۔ باقی سب طرح سے خیریت ہے۔

والسلام

مرزاغلام احمدعفى عنه



#### مكتؤب نمبرساا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مخدومی مکرمی اخویم سلّمهُ الله تعالی

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

خط آپ کا معرفت تھیم حضرت مولوی نو رالدین صاحب حضرت اقدس کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت صاحب نے آپ کے حق میں بہت دعا فر مائی ہے اور بہت فکر ہے۔ اپنی طبیعت کی خیریت سے جلد جلد اطلاع دیں۔حضرت صاحب کا خیال آپ کی طرف لگا ہوا ہے۔ والسلام ۴رجنوری ۷۶-1ء

#### مكتؤب نمبرهما

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجىءزيزى اخويم سيّدنا صرشاه صاحب سلّمهُ اللّه تعالى

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

مجھ کوافسوس ہے کہ میں بباعث بیاری جلد جواب نہیں دے سکا اور اس وجہ سے مجھے یا دنہیں کہ میں نے پہلے خط کا جواب بھی دیا یا نہیں۔ میں نے اس وقت آپ کے لئے دعا کی ہے مگر میں اس وقت بھی بیار ہوں۔ انشاء اللہ بہت دعا کروں گا۔ بہت ضروری ہے کہ آپ ان اضطرار کے دنوں میں جلد جلد بلکہ روز اطلاع دیں۔ مجھ کو بہت فکر ہے۔ آپ کے الفاظ نہایت (تشویش) میں رکھتے ہیں۔

والسلام مرز اغلام احم<sup>ع</sup>فی عنه ۷ردسمبر ۷۰ واء



## حضرت سيد

فضل شاه صاحب رضى الله تعالى عنه

## فهرست مکتوبات بنام حضرت سید فضل شاه صاحب ٔ

| صفحہ | تاریخ تجریر        | مكتؤب نمبر |
|------|--------------------|------------|
| ۳۳۸  | ۲۱ رفر وری ۱۸۹۱ء   | 1          |
| mma  | ۱۸ داپریل ۱۸۹ء     | ۲          |
| ۳۴۰  | ۱۹ را پریل ۱۸۱۶    | ٣          |
| ۳۳۱  | بلاتاريخ           | ۴          |
| ۳۳۱  | بلاتاريخ           | ۵          |
| ٣٣٢  | بلاتاريخ           | ۲          |
| mhh  | ۲ رجولا ئى ۱۹۰۰ء   | ۷          |
| 466  | ۳۰ رستمبر ۱۹۰۰     | ٨          |
| 200  | بلاتاريخ           | 9          |
| ٣٣٦  | ۸ رنومبر ۱۹۰۰ء     | 1+         |
| ٣٣٦  | ۳ را کتو پر۳ • ۱۹ء | 11         |
| mr2  | ۱۸ رمتی ۵۰ ۱۹ء     | 11         |
| ۳۲۸  | بلاتا ريخ          | ۱۳         |

نوٹ: کتوبنمبرا تانمبرا اکتاب سیرت احمداز حضرت قدرت الله صاحب سنوری سے لئے گئے ہیں۔ (ناشر)

#### مكتؤب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيُمِ مجىسيّد فضل شاه صاحب سلّمهٔ تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

عنایت نامہ پہنچا۔ میں اس وقت سیالکوٹ میں ہوں اور آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جلّ شانهٔ آپ کے تمام مقاصد پورے کرے۔ آمین۔ اس وقت بباعث شدت کم فرصتی میں زیادہ نہیں لکھ سکا انشاء اللہ کسی دوسرے وقت میں مفصل خط کھوں گا۔

۱۲ رفر وری ۱۸۹۱ء

خاكسار

غلاماحمه

ازسيالكوٹ

ازطرف احقر العباد حامد على \_السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اس عاجزنے كئى دفعہ دعاكے لئے ياد كرايا ہے \_



عزيزي مجي سيّد فضل شاه صاحب سلّمهٔ تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا خط اور آپ کی وہ تمام چیزیں جو آپ نے مہربانی فرما کر ارسال کی ہیں پہنچے گئی ہیں۔ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيُو الْجَزَاءِ - فداوندكريم آپكى ان سب خدمات كاجوآپكرتے رہے ہیں۔ اجر بخشے اورآپ پر راضی ہو۔ مجھےاپنی خیروعافیت سے مطلع فر ماتے رہیں ۔اوراخویم منشی کرم الہی صاحب کے لئے دعا خیر کی گئی ہے۔ میں خوب جانتا ہوں منشی صاحب اس عاجز سے اخلاص رکھتے ہیں۔ ایک نے مسئلے میں منثی صاحب کواصل حقیقت معلوم نہیں تھی ۔ ور نہ وہ خود بہتوں سے جھگڑتے پھرتے اور جس وقت'' از الهاو ہام''شائع ہوا اُس وقت اُ میدرکھتا ہوں کہسب سے پہلےمنثی صاحب لا ہور میں اس کی اشاعت کے لئے قدم اُٹھا کیں گے۔غرض میں منثی صاحب سے بدل راضی ہوں۔ نا وا تفیت کی حالت میں جو کچھے منہ سے نکل گیا و ہ عنداللّٰہ قابل معافی ہے۔خدا تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ والسلام ۱۸رایریل۱۹۹۱ء غلاماحر

ازلدهيانه محلّه اقبال كمنج



## مكتؤ بتمبرس

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

۱۹رايريل ۱۸۹۱ء

محبى مشفقى اخويم منشى كرم الهي صاحب وسيّد فضل شاه صاحب سلّمهٔ تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

پارسل مرسلہ آپ کا جو پارچات پا جامہ وکرتہ وکیلا وسکتر ہے تھے پہنچ گئے ۔جَوزا کُے مُ اللّٰهُ خَیْسُو الْکُجَوزاءِ ۔ مجھ کو بہت ندامت اور شرمندگی ہے کہ بیکاری اور تنگی کے ایّا م میں اس تکلیف کے اُسٹان کا وقت نہیں ہے۔ خدا تعالی میرے عزیز دوست سیّد فضل شاہ صاحب کو بر سرکار کرے اور نیز اپنی مرا دات تک پہنچاوے ۔ پھر ما نگ کر بھی تکلیف دیا کریں گے۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ میرے عزیز سیّد فضل شاہ صاحب کو مجھ سے بہت محبت اور افلاص ہے اور وہ مخالف بدگو کے مقابل پر بوجہ جذبہ افلاص صبر نہیں کر سکتے ۔ ہمارے لئے دن صبر اور حکم کے ہیں۔ ہمیں بھی چاہئے کہ لوگ گالیاں دیں اور ہم اس کو بر داشت کریں ۔ آخر حق غالب آجایا کرتا ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ہمارے بولئے کی حاجت نہیں کام کرنے والا آسان پر کررہا ہے۔ بس عاجز کوخود دن رات سیّد فضل شاہ صاحب بولئے کی حاجت نہیں کام کرنے والا آسان پر کررہا ہوں ۔ آج خط کے پڑھنے کے بعد بھی دعا کی اور کے لئے خیال ہے اور بغیریا د دہا نہ کے دعا کررہا ہوں ۔ آج خط کے پڑھنے کے بعد بھی دعا کی اور آپ کے لئے خیال ہے اور بغیریا د دہانی کے دعا کررہا ہوں ۔ آج خط کے پڑھنے کے بعد بھی دعا کی اور آپ کے لئے خیال ہے اور انہ خدمت کرتا ہوں ۔ از الہُ اوہام آپ کے لئے خیال ہے اور انہ خدمت کروں گا۔ ہمیشہ اپنے حالات سے مطلع فرمایا کریں ۔

والسلام خاكسار مرزاغلام احمر ازلدهيا نهمكّدا قبال كَنْج



## مكتؤب نمبرته

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مجيعزيزي اخويم سيِّرفضل شاه صاحب سلّمهُ الله تعاليٰ

السلام عليكم ورحمة اللّدوبر كانته

مبلغ بین روپیہ جوعزیزی سیّد ناصر شاہ صاحب نے اس عاجز کے لئے اور نیز مبلغ بی روپیہ جو عزیری سیّد ناصر شاہ صاحب نے اس عاجز کے لئے اور نیز مبلغ بی روپیہ جو عرب صاحب کے لئے بیسے بین کل بی بی سی روپی بی گئے ۔ جَدزَا کُ مُم اللّٰلَهُ خَیْرًا ۔ بی عاجز بباعث علالت لڑکی اب تک لدھیا نہ میں رہا۔ اب ۱ رمئی ۱۸۹۳ء کولڑ کی بقضائے الہی فوت ہوگئی ۔ سواب انشاء اللّٰد ۱۲ رمئی ۱۸۹۳ء کو قادیان کی طرف جاؤں گا۔ عزیزی سیّد ناصر شاہ صاحب کو بعد السلام علیم مضمون واحد ہے۔

والسلام علیم مضمون واحد ہے۔

والسلام علیم مضمون واحد ہے۔

غلام احمد غلام احمد

## مكتوب نمبره

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيُم

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجىعزيزي سيِّد فضل شاه صاحب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

ازلد هيانه محلّه اقبال تمنح

آپ کا عنایت نامہ پہنچااگر چہ عزیز مرحوم حیدر کشاہ صاحب کی وفات آپ کے لئے بڑے صدمے کا باعث ہوئی لیکن اس صبر جمیل کا ثواب خدا تعالیٰ آپ کو بہت دے گا۔ صبر کرنا بھی ہریک کا کا منہیں۔ انہیں ایما نداروں کا کام ہے کہ جوخدا تعالیٰ کو ہرایک چیز پر مقدم رکھتے ہیں آپ کے الفاظ سے مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی اور حقیقت میں اس سے بڑھ کر کامل ایما ندار اور کیا لکھ سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کواس کا بہت اجر دے اور تعمل مالبدل عطاکرے اور آپ کی عمر دراز کرے۔ آمین ۔ آپ کو معلوم محوم، شاہ صاحب کی پہلی بیوی کے بطن سے تھا۔ (ناش)

ہے کہ پہلے زمانہ میں سادات پر کیا کیا تکالیف اور مصائب آئے ہیں اور کس قوتِ ایمانی سے وہ صبر کرتے رہے ہیں پس اس صبر کی آپ کے خط میں خوشبوآتی ہے۔ اللہ تعالی بے رحم نہیں وہ اپنی بندوں کو آزما تا ہے یعنی دوسرے لوگوں میں ان کا اندازہ ایمان ظاہر کرتا ہے۔ سوآپ کی قوتِ ایمانی ایمان کم شدہ چیز کو بہتر صورت میں واپس لاتا ہے ایسے خط سے ظاہر ہے۔ ایمان جیسی کوئی چیز نہیں ایمان کم شدہ چیز کو بہتر صورت میں واپس لاتا ہے۔ امید کہ یہ مصیبت دوسری تکالیف سے رہائی یانے کا بھی موجب ہوگی کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ فیل آپ پر فضل کرے اور تمام مشکلات سے رہائی بخشے۔ آمین۔ باتی خیریت ہے۔ والسلام فیل تی خیریت ہے۔ والسلام فیل تو کی کیونکہ اللہ میں۔ باتی خیریت ہے۔ والسلام فیل سے میں۔ باتی خیریت ہے۔

مرزاغلام احمد عفى عنه



## مكتؤب نمبر1

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم سيّدفضل شاه صاحب سلّم ُ تعالىٰ

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

آپ کے تفرقہ خاطر سے طبیعت نہایت مغموم متفکر ہوئی کیکن بقول شخصے ۔ مشکلے نیست کہ آساں نشود مرد باید کہ ہراساں نشود

خدا تعالی کے عجائب قدرت اور کاموں کی طرف نظر کر کے پچھٹم باقی نہیں رہتا۔ دیرآید درست آید۔ انشاء اللہ القدیرآپ کے لئے اورآپ کے برادر ناصر شاہ صاحب کے لئے توجہ سے دعا کروں گا۔ آپ تسلی رکھیں اور رسالہ از الہ او ہام شاید ہیں روز تک حجیپ کرآئے۔ اُسی وقت بھیج دوں گا۔ زیادہ خبریت ہے۔

غلام احمه لدهيانها قبال سنج

## مکتؤب نمبرے

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الكَريم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

محبى عزيزى اخويم سيّد فضل شاه صاحب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

افسوس! کہ اس وقت میں بباعث در دسر جو بوجہ گرمی ہوگئ ہے حاضر نہیں ہوسکا۔ آپ نے جو چند کلمات نصیحت کے لئے لکھے ہیں اسی قدر کافی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے رب کریم قادر قیوم کے احکام کو یا در تھیں اور وہ یہ کہ نماز پنجگا نہ دلی خلوص سے ادا کریں۔ ہمیشہ نماز میں بعض دعا ئیں اپنی پنجا بی زبان میں کرلیا کریں اور نماز میں اپنی زبان میں بہت دعا کیا کریں۔

جہاں تک ممکن ہونما زبجد کا بھی النزام رکھیں اوراس میں بھی اپنی زبان پنجا بی میں دعا کیا کریں موت کو یا در کھیں کہ بیموت جب آتی ہے تو بازکی طرح آیک پوشیدہ جست سے اپنا شکار بنالیتی ہے جہاں تک ممکن ہو ہمیشہ کوشش کریں کہ جلد جلداس جگہ آیا کریں کہ جس طرح ہرایک چیز فانی ہے اسی طرح ہمارے وجود کی بھی حالت ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمارا وجود اور یہ ہماری مجلسیں خواب و خیال کی طرح ہوجا کیں گی۔ اور لازم ہے کہ بدصحت سے پر ہیز کریں۔ دل کوگناہ کے منصوبوں خواب و خیال کی طرح ہوجا کیں گی۔ اور لازم ہے کہ بدصحت سے پر ہیز کریں۔ دل کوگناہ کے منصوب سے پاک رکھیں کہ بدقسمت ہے وہ انسان اور بد بخت ہے وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ گناہ کے منصوب سوچتا ہے۔ آپ کو دُنیا کے شخل میں گئ ابتلا پیش آئیں گے ہرایک ابتلا میں خدا پر بھر وسہ کریں۔ نہمدہ حالت بصبر کرسکے۔ باتیں بہت ہیں گر بالفعل اس پر کفایت مرتا ہوں کہ خدا کا خوف اور اس کی مخلوق سے ہمدر دی اور اپنی بیوی اور اہل سے طریق رحمت اور درگز راور اولا دکودین کی رغبت دینا اور بھائی کے ساتھ حکم اور خلق کے ساتھ معاشرت کرنا اور عام مرقر رافول کے ساتھ حتی المقد ور بھلائی اور ترکیشر سے پیش آنا اور اپنی خدا اور اس کے رسول کوسب پر مقدم رکھنا اور عالی سے دن میں سے ایک مرتبہ خدا تعالی کے خوف سے رونا یہی طریق سعادت ہے مقدم رکھنا اور عالیت میں دن میں سے ایک مرتبہ خدا تعالی کے خوف سے رونا یہی طریق سعادت ہے مقدم رکھنا اور عالیت سے دن میں سے ایک مرتبہ خدا تعالی کے خوف سے رونا یہی طریق سعادت ہے

خدا تعالیٰ توفیق بخشے ۔ مجھے اس وقت سر در د ہے طاقت حاضری مسجد نہیں اسی جگہ دونوں نما زیں پڑھوں گااس کئے دوامطلوبہا ورایک کرتہ اور پیفیعت نا مہارسال ہے۔ والسلام ۲ رجولائی ۱۹۰۰ء

مرزاغلاماحمر



## مکتوب نمبر۸

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجى عزيزى اخويم سيدفضل شاه صاحب وسيدنا صرشاه صاحب سلمكم الله تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

عنایت نامہ پہنچا۔ انثاء اللہ جہاں تک میرے لئے ممکن ہوگا۔ آپ کے امر مرقومہ کے لئے دعا کروں گا۔ خدا تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ آ مین ٹر اگر اس کی مصلحت ہوتو کیا بعید ہے۔ امید ہے حالات خیریت آیات سے ہمیشہ مطلع فرماتے رہیں گے۔ آپ کے چند خطوط پہلے بھی پہنچ سے ۔ میں قاصر رہا۔ اہم مقصود دعا ہوتی ہے۔ سومیں اپنے مخلص دوستوں کے لئے کسی حالت میں دعا سے عافل نہیں ، نما زمیں بھی دعا کرتا ہوں۔ آپ کے لئے اور عزیزی سید ناصر شاہ صاحب کے لئے کئی دفعہ خاص طور پر دعا کی گئی ہے اور پوشیدہ طور پر بہت میں تا خیرات دعا ور کی ہیں کہ ہمیشہ بلائیں رد ہوتی رہتی ہیں۔ زیادہ خیریت۔ والسلام خاکسار

مرزاغلام احمر ازقادیان



## مكتؤب نمبره

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مشفق مجى اخويم سي*نضل شاه صاحب* 

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کے گئی عنایت نامے پنچے ہیں۔ بوجہ سرگر دانی سفر کے جلد جواب نہیں لکھ سکا مگر مجھ کو آپ
کی پریشانی سے سخت ترق داورغم ہے۔ اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کے فکر کو جلد
دور کرے اور اپنی طرف سے آپ کے لئے وجہ معاش عطا فرماوے۔ مجھے آپ کا بہت خیال اور از حد
خیال رہتا ہے اور دعا کی جاتی ہے مگر ہر ایک امر وقت پر موقو ف ہے۔ وہ لوگ بیوقو ف ہیں جو
آپ کو ڈراتے ہیں کہ آپ بہت سادہ ہیں کہ آپ سے نوکری نہیں ہوگی۔ وہ نہیں جانے کہ خدا تعالیٰ
ہر چیز پر قادر ہے مگر میرے نز دیک بجائے نوکری کے اگر آپ کسی ٹھیکہ کی طرف توجہ فرماویں تو یہ بہتر
ہے اور میں اس وقت بمقام جالند ھر ہوں اور غلہ منڈی میں برمکان ..... زین العابدین اتر اہوا
ہوں۔ آپ کی ملاقات کا از حد شوق ہے لیکن وقت پر موقو ف ہے۔ زیادہ خیریت۔

والسلام

خاكسار

غلاماحمه

ازجالندهر

ا زطرف حامدعلی السلام علیم ا زطرف مولوی عبدالکریم سهار نپوری السلام علیکم



## مكتوب تمبير • ا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم سيرفضل شاه صاحب سلّمهُ الله تعالىٰ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ میری دانست میں نوکری چھوڑنے کے لئے جلدی نہیں کرنی چاہئے۔
اللہ تعالیٰ مقلّب القلوب ہے۔ اور دلوں پرتصرّف رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انگریز کے دل کو
آپ کی طرف پھیر دے۔ یا کسی اور مہر بان حاکم کے ماتحت کردے۔ میں بھی انشاء اللہ دعا کرتا
ر موں گا۔ جلد جلد مجھ کوخر دیتے رہیں۔ زیادہ خیریت۔ والسلام خاکسار خاکسار مرزا غلام احمد مرزا غلام احمد مرزا غلام احمد

## مكتؤب نمبراا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُهنِ الرَّحِيْمِ مجى اخويم سيّدفضل شاه صاحب سلّمۂ تعالیٰ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

عنایت نامہ پہنچا۔عزیزی سیّد ناصر شاہ کی علالت طبیعت سے سخت قَلَق واضطراب ہے۔ خط کو پڑھتے ہی بدرگا وِحضرت ارحم الراحمین دعائے صحت کی گئی۔اللّہ جلّ شانهٔ صحت کامل عطافر ہائے۔
اُمید ہے کہ صحت اور خیر وعافیت سے جلد مطمئن فر ماویں گے کہ صحت کامل کا بہت خیال رہے گا اور
آپ کی نسبت مجھے ہروقت خیال رہتا ہے۔اورخدا تعالیٰ کی طرف نظر ہے۔ والسلام آپنہ
مہراکتوبر ۱۹۰۴ء
غلام احمد خاکسار

## مكتؤب نمبراا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجى اخويم سيرفضل شاه صاحب سلّمهُ الله تعالَىٰ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ چونکہ خداتعالیٰ نے مجھے آفت زلزلہ کے وقت اور روز سے مجھ کو اطلاع نہیں دی بلکہ یہ بھی اطلاع نہیں دی کہ وہ آفت جس کا نام زلزلہ رکھا گیا ہے۔ کیا وہ حقیقت میں زلزلہ ہے یا کوئی اور آفت شدیدہ ہے جوزلزلہ کے رنگ میں ہے۔اس لئے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ

بہت مدت تک ہماری جماعت باہر جنگل میں تکلیف اٹھاوے۔ ہاں اگر شہر میں کچھز ورطاعون کا ہے تو اس صورت میں شہر میں آنا مناسب نہ ہوگا۔ اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک دو ہفتہ کے بعد یا جب خدا تعالی چاہے باغ سے قادیان کے اندر چلا جاؤں۔ میری یہی تمنا ہے کہ اس آنے والی آفت کا خدا تعالی کی طرف سے کچھ مفصل حال معلوم ہو جائے۔ سب کچھ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے مگر بہت خوشی ہوگی اگر خدا تعالی کی وی سے تاریخ اور وقت کا پنہ لگ جائے۔ سب کچھ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے مگر اختیار میں ہے مگر بہت خوشی ہوگی اگر خدا تعالی کی وی سے تاریخ اور وقت کا پنہ لگ جائے۔ سب کچھ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔ بیشک سب احباب جماعت جو باہر ہیں شہر میں آ جا کیں ۔ اگر لوگ ٹھٹھا کریں تو کہہ دیں آج تم ٹھٹھا کر یں گے۔ ہم ایک کے لئے خدا تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے۔

۱۹۰۵متی ۱۹۰۵ء خاکسار مرزاغلام احمد



## مكتوب نمبرسا

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ عزيزى مجى اخويم سيّد فضل شاه صاحب ونشى كرم الهي صاحب سلّم؛

السلام عليكم ورحمة اللهدوبر كانته

مولوی مجرحسین صاحب نے پھر رجس کرا کر خط بھیجا تھا اور ۲۱ راپریل تک جواب مانگا تھا اس کئے آپ کی طرف وہ خط روانہ کرتا ہوں۔ آپ براہ مہر بانی دو آ دمی ساتھ لے کرا گر خلیفہ رجب الدین یہیں ہوں تو مناسب ہے درنہ آپ دونوں میراخط انہیں پہونچا دیں اور رسید لے لیں اور مجھے بھیجے دیں۔

والسلام

خاكسار

غلاماحمه

ازلودهيإنها قبال تنج



## حضرت چومدري اله دا دخال صاحب رضي الله تعالىءنه

# حضرت چومدری اله دا دخال صاحب رضی الله تعالی عنه کے نام تعارفی نوٹ

چوہدری اللہ داد خاں صاحب ضلع شاہ پور کے باشندے تھے۔ وہ پچپن روپیہ ماہوار کی سرکاری ملا زمت ترک کر کے قادیان ہجرت کر کے آگئے تھے اور ریویو میں کام کرنے گئے جہاں ان کو پچپیں روپیہ ماہانہ ملتے تھے۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی اور اللہ تعالی نے اسے قبول فرمایا اور آخر وہ یہاں ہی فوت ہو گئے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام نے ان کے ایثار وقربانی اور دین خدمات کے زیر نظر مقبرہ بہتی میں دفن کرنے کی اجازت دی اور جنازہ بڑھا۔

چوہدری صاحب کے نام جومکتوب ہے اس کی حقیقت سمجھنے کے لئے خود چوہدری صاحب بہت صاحب مرحوم کا خط بھی میں نے درج کر دینا مناسب سمجھا۔ چوہدری صاحب بہت ہردلعزیز، خوش اخلاق اور جماعت کے نوجوانوں کی تربیت و تبلیغ کا خاص جوش رکھتے سے لوگ ان کوامین سمجھ کراپنی امانتیں بھی ان کے پاس رکھتے سے اور بعض احباب ان کو امین المبلّۃ بھی کہا کرتے سے ۔ بڑی خوبیوں کے بزرگ سے ۔ جوان سال فوت ہو گئے ۔ اللہ تعالیٰ ان کوجوار رحمت میں جگہ دے ۔ آمین

(عرفانی کبیر)

## فهرست مکتوبات بنام حضرت چومدری اله دا دخال صاحب ً

| صفحہ | تاریخ تحریر      | مكتؤب نمبر |
|------|------------------|------------|
| ror  | ۷۱ را کتوبر ۹۷ ء | 1          |
| rar  | بلا تا ریخ<br>م  | ۲          |
| raa  | ۴۰ رجنوری ۲۰ ۱۹ء | ٣          |
| ۳۲۳  | ۴ ردسمبر۳ • ۱۹ء  | ۴          |

## مكتوب نمبرا

حسب ایما حضرت اقدس علیه الصلوٰ ۃ والسلام تحریر ہے۔

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَريم

بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم برا درمنشی صاحب

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آ پ کے خط کامضمون حضرت اقدس کو سنایا تھا۔ آج دوسرا خط بھی آپ کا حضرت اقدس کے نام آیا۔حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ اس امر میں استخارہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوفوراً قادیان آ کر قر آن شریف پڑھنا چاہیئے۔ترقی دلانے والابھی خداہے وہ خود ہی کوئی صورت نکال دے گا اگر آپ نوکری پر چلے بھی گئے اور تر قی نہ ہوئی تو آپ کو پخت حسرت اور افسوس رہے گا کہ قر آن شریف بھی نہ پڑھااور تر تی بھی نہ ہوئی۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے افسر کوتر تی کی درخواست دے کر چلے آویں۔ والسلام

حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ یہاں آپ کا آنا مفید ہوگا۔ اپنے بھائی کومیری طرف سے مارکیاد دیوس۔ ے ارا کتو پر ے9ء

بقلم مرزا خدا بخش



بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم السلام عليم

مے گذارد یا محبت یا وفا

صادق آن باشد که ایام بلا

ہرا یک مرضی الٰہی پرصبر کرنا اور اپنے مولی سے کامل تعلق اور گاڑ ھا پیوند کرنا جا ہیئے ۔اور مخالفین کی کوئی پرواہ نہ کرنی چاہیئے ۔متوکل علی اللہ رہنا چاہیئے ۔ درود، استغفار، تلاوت کلام مجید میں لگے ر ہنا بہتر ہے۔خدا تعالیٰ وہ دن لا تا ہے کہ مخالف روسیاہ اور موافق مسرور وسرخرو ہوں گے۔ آپ کے واسطے دعا کی گئی ہے۔خدا تعالیٰ ہر بلاسے نجات دیوے۔

از كاتب سراج الحق نعماني السلام عليم

مجکم حضورامام الزمان <sup>۲</sup> ازقاديان



یہ خط حضرت اقدس نے ان ایا م میں چو ہدری صاحب کو لکھا جب کہ وہ شاہ پور میں تھے۔ انہوں نے اپنے بعض اہتلاؤں کا ذکر کر کے ایک عریضہ حضرت کے حضور لکھا تھا اس کا جواب حضرت نے حسب ذیل فرمایا۔ (عرفانی کبیر)

## مكتوب نمبرسا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مجى اخويم منشى اله دا دصاحب كلرك سلّمهُ اللّه تعالى

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا عنایت نامہ پنچا۔ یا در ہے کہ ہرایک مومن کے لئے کسی حد تک تکالیف اورابتلا کا ہونا ضروری ہے اس کوصد ق دل سے ہرداشت کرنا چاہئے اور خدا تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرنا چاہئے۔ جو تحص اس بات پر یقینی ایمان لا تا ہے کہ میرا خدا ہے جو قا در اور کریم اور رحیم اور علیم ہے اس کو اپنے ایمان کے موافق استقامت اور استقلال دکھانا چاہئے۔ وہ خدا تو قادر ہے ایک دم میں مشکلات پیش آمدہ کوطل کر دے مگر بندہ کی تربیت کے لئے جو اس کے مصالح کسی بنا پر کسی حد تک اس کا ابتلا چاہئے ہیں۔ ان مصالح کو ترک کرنا حقیق رحمت کے برخلا ف ہے ۔ سویقین رکھو کہ وہ خدا موجود ہے جو ہرایک مصیبت کو ہرایک دم میں دور کرسکتا ہے اور وہ اس سے بے خبر نہیں ہے مگر اس کی مصلحت اور حقیق رحمت بیکام کر رہی ہے۔ اپنی نماز وں میں اپنی ہی زبان میں اپنی مشکلات کے لئے دعا کرتے رہو۔ قیام میں ، رکوع میں ، جود میں ، التحیات میں ، ہرا یک وضع میں دعا کرو۔ کوئی نیا امر نہیں ہے جس مومن سے خدا پیار کرتا ہے اس کو کسی قدر ابتلا کا مزہ چھھا تا ہے تا اس کی آئکھ کھلے اور وہ سمجھے کہ دنیا کیا چیز ہے؟ اور کس قدر تنخیوں کی جگہ ہے ۔ سوضرور ہے کہ کسی قدر سے دکھی تخیوں سے خدا پیار کرتا ہے اس کو سی قدر ابتلا کا مزہ چھھا تا ہے تا اس کی خدا کے حوالہ کر واور یقین سے مجھو کہ وہ ان لوگوں کو ضائع خبیس کرتا جو اس کے ہو جاتے ہیں۔ خدا کے حوالہ کر واور یقین سے مجھو کہ وہ ان لوگوں کو ضائع خبیس کرتا جو اس کے ہو جاتے ہیں۔ خدا کے حوالہ کر واور گنا ہوں سے اپنی ہی زبان میں خدا سے معافی چاہوتا وہ رحم کرے۔ یہ کوئی نئی بات

نہیں کوئی اس دروازے کے راہ سے نہیں آتا جس کو بیسب کچھ دیکھنا نہیں پڑتا بلکہ اس سے زیادہ خدا طاقت بخشے۔ چندروز دنیا ہے، مخلوق طاعون سے مررہی ہے، ہمت میں اپنا صدق دکھلاؤ۔ امتحان کے وقت اس بات میں خوبی نہیں کہ بہت جزع فزع کر کے مخلصی جا ہیں بلکہ اس میں خوبی ہے کہا ہے۔ کہا

والسلام خاكسار مرزاغلام احمر از قاديان



یہ خط جس عریضہ کے جواب میں ہے میں پہلے اسے درج کرتا ہوں تا کہ حضرت اقد س کے مکتوب کی پوری وضاحت ہو جاوے ۔اس کے بعدوہ قادیان ہجرت کر گئے۔ (عرفانی کبیر)

### چومدری صاحب کاعریضه

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

۲۰ رجنورې ۲۰۱۶ وا ۽

بحضور منبع علوم ربانی ومخزن انوارو فیوض رحمانی ، واقف رموز حقانی و کان گو ہر معانی حضرت اقد س مرسل بیز دانی جناب مسیح موعود ومهدی معہود علیه الصلاق والسلام

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

چونکہ حضور کے حکم سےاپنے درددل کی داستان گزارش بندگان عالی کرنے کی اجازت ہوئی ہے۔ اس واسطے کسی قدر تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔

۲۔اس امر کی وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں شمجھتا کہ خاکسار کے دل میں عرصہ درا زے شعلہ

محبت بھڑکا ہوا تھا۔ سال ۱۸۹۰ء یعنی ایام طالب علمی سے جب کہ خاکسارا بھی انٹرنس میں تعلیم پاتا تھا۔
محض اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے حضور کے ساتھ تعلق اخلاص مندی نصیب ہوا جس کواب چودھواں
سال جارہا ہے۔ بفضلہ تعالیٰ اس تعلق میں روز افز وں ترقی ہی ہوتی چلی آئی اور بیر شتہ دن بدن مشحکم
ہی ہوتا گیا اور بتدر تیج محسوس ہوتا گیا کہ اس پیوند کی مضبوط رسی کے ذریعے عالم تاریکی سے ایک بیّن
روشنی کی طرف تھینچا جا رہا ہوں اور الفت و محبت قلبی نے تو الیسی ترقی کی کہ چے سات سال سے بڑے
جوش کے ساتھ یہی دلی خواہش رہی کہ کوئی صورت الیسی پیدا ہوکہ بقیہ ایّا م زندگی حضور کے باہر کت
اور سرایا نور خیز قدموں میں گزاروں۔ جس سے دین ودنیا کی اصلاح ہوکر حسنات دارین سے مستفیض
و بہرہ مند ہوں۔ کیونکہ جب ایبا مبارک زمانہ پایا ہے اور الیسی نعمت غیر مترقبہ نصیب ہوئی ہے تو اس کی
قدر نہ کرنا اور الیسی نعمت الٰہی سے وقت پر متمتع نہ ہونا محض شومئی قسمت کا باعث ہے۔

۳- چونکہ دل میں بڑے ذوق کے ساتھ اس امرکی گدگدی و چاہت گی ہوئی تھی۔ اس کے ہر پہلو پرغور کرنے کے بعد دل و د ماغ نے یہی مشورہ وفتو کی دیا کہ مرسل صادق کے مبارک قدموں میں زندگی گزار نا تمہارا مقصو د بالذّات ہونا چاہئے اس لئے اس غرض کے حصول کے لئے گئی بار یہاں دارالا مان کے مقیم احباب و برا دران کوتصد بعہ دیتارہا۔ چنا نچہ ایک دفعہ نو مبر ۱۹۰۰ء میں مکر می اخویم جناب مولوی مجمع علی صاحب ایم ۔ اے نے ایک الیمی صورت بیدا بھی کر دی تھی کہ خاکسار اسی وقت مستقل طور پر یہاں آ جاتا مگر کچھ نا سازی قسمت و مخالفوں کی سعی سے اس وقت کا میابی کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا کیونکہ اس وقت مخالف آریہ افسروں نے عمداً وقت پر رخصت سے استفادہ نہ کرنے دیا حالانکہ اس وقت حضور کی جا بب سے بھی آنے کے لئے اجازت ہو چکی تھی۔

اس وقت عاجز کے نہایت ہی مکرم و محسن وفخر قوم جناب مخدومی مکرمی مولوی عبدالکریم صاحب نے جن الفاظ سے خاکسار کو خطاب کیا تھا وہ الفاظ اب تک عاجز کے لوح قلب پرنقش برسنگ کی طرح منقش ہیں جو یہ ہیں۔'' جج ووَ نُج دونوں ہاتھ آویں پھر آنے میں کیا تأمّل ہے۔اس نعمت کے لینے میں ہر گزنو قف نہ چاہئے۔''

سوواقعی سے ہے اور بالکل سے ہے کہ جب ہر دو چیزیں حاصل ہوجاویں پھراس سے بڑھ کراور کیا جا ہے ۔اوّل الذکر کے لئے تو مامور ومرسل الٰہی کی صحبت وخا کیائی کا شرف کافی ۔امر دوم کے لئے وجہ معاش کا ذریعہ۔ جب دونوں مل جاویں پھراورکسی چیز کی کیا ضرورت؟

۳ ۔ وہ پہلاموقع تو جاتا رہا تھا کیوں کہ میرے تو قف کرنے سے مکر می مفتی صاحب کی تجویز ہوگئی۔ گراس کے بعد بھی دل میں یہی تڑپ گئی رہی کہ کسی طرح آں ہا دی ومہدی زمان کے مبارک قدموں میں رہنے کا موقع ملے۔ دل خاکسار تو پہلے ہی سے آتش محبت سے شعلہ زن ہوا تھا گراب یہاں آکراور پچھ عرصہ یہاں رہ کرسچے دل کے ساتھ محسوس کیا ہے کہ خصوصاً میرے جیسے نداق کے انسان کے لئے دارا لا مان سے با ہرر ہنا تو زندگی کا عبث گزارنا ہے۔

خاکسار پہلے دو ماہ کی رخصت لے کرآیا تھا مگر دو ماہ کے گزرنے پر ہرگز دل نہ جایا کہ وطن کا رُ خ کروں کیونکہ وطن میں بے وطنی اور قادیان میں وطن نظر آتا ہے۔مجبوراً تین ماہ کی اور رخصت لی۔ اس صورت میں اب چوتھا ماہ جار ہاہے۔اب تو دن بدن دل کی بیرحالت ہے کہ یہاں سے نکلنا ایک موت نظر آتا ہے۔ رات دن اس دعا میں تھا کہ کوئی ایسی صورت نکلے کہ معمولی گزارہ چل سکے تو حضور کے مبارک قدموں میں رہنے کی تبیل بن جائے ، جواصلی مدعا ہے۔اَلْحَمُدُلِلّٰهِ کہا یک ایباامر پیدا ہو گیا ہے کہ جس سے خاکسار کے گزارہ کی بھی پوری صورت پیدا ہو گئی ہے اورا نظام بھی مستقل ہے۔ وہ بیرے کہ دفتر میگزین میں کلرک کی جگہ خالی تھی۔ وہاں میرے قدیمی مکرم ومحسن جناب مخدومی مولوی محمر علی صاحب ایم ۔ اے نے عاجز کے لئے میچی<sub>س</sub> روپیہ ما ہوار کی مستقل تبجویز فر مائی ہے اور کل بالمواجہ پختہ وعدہ فرمایا ہے اورخود آپ ذمہ اُٹھایا ہے کہ جب تک میگزین کا وجود ہے بشرطِ زندگی اقل درجے پچی<sub>س</sub> رو پی<sub>ه</sub> ماهوار تک میں تخواه دینے کا ذیمہ دار هوں اورا گر اس میگزین کے کام میں ترقی ہوتی گئی جو ضرور بفضلہ تعالی ہو گی تو اس میگزین کی ترقی کے ساتھ تمہاری بہبودی وترقی کا خیال بھی رہےگا۔اوّل تو وہی رازق حقیقی ہی ہرکسی کا کفیل ہےاوراینے سیے دل وایمان کےساتھ اسی کی کفالت پرنظر ہے اور نابکار جیسے متوکلوں کا تو خاص اُسی پر ہی بھروسہ ہے مگر مولوی صاحب موصوف نے بھی جو وعدہ فر مایا ہے اور ذ مہ داری اُٹھائی ہے۔اس پر بھی خاکسار کو پوری تسلی ہو چکی ا ہے۔اوّل تو جس قا درمطلق کے ارا دے و منشا سے اس میگزین کا بیورہ لگایا گیا ہے وہ خود ہی اس کی ترقی ،استحکام و یا بجائی کی صورت و ذرا کع پیدا کرتا رہے گا اور بفضلہ تعالیٰ اس پودہ کی جڑیں

پورااستحکام پکڑیں گی۔اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ہوگی اور بیہ بڑی عمر پائے گا۔ بفرضِ محال اگر کوئی صورت دگر گوں بھی ہوتو میگزین کی عمر بالمقابل ہماری اپنی عمر کے کیا ہستی ہے۔خاکسارخودا پنی عمر پر کیا اعتبار کرسکتا ہے۔ یہی غنیمت ہے کہ بیہ چندروزہ ایا م زندگی صادق مامور کی پاک صحبت ومعیت میں گزرجاویں اس سے بڑھ کراور کیا نعمت غیرمتنا ہی حاصل ہوسکتی ہے۔

میں عاجز کا بخو بی گرارہ چل سکتا ہے۔خاکسار علی عاجز کا بخو بی گزارہ چل سکتا ہے۔خاکسار بچپن سے بالکل سادگی سے زندگی بسر کرنے کا عادی ہے۔اگر اللہ تعالی کے فضل سے کوئی صورت فراخی نکل آوے تو وہ تو اس جواد کریم کا خاص رحم ہے۔اس کی نعمت کے لینے سے کون انکار کرسکتا ہے ورنہ ایسے تو میں معمولی قلیل سے قلیل چیز پر بھی اکتفا کرسکتا ہوں۔

خاکسارتواس کوخاص ترتم وضل الهی سمجھتا ہے کہ ایک تو گزارہ کے لئے صورت نکل آئی۔ دوم پیارے امام الزمان علیہ الصلوق والسلام کے فیوض صحبت سے بہرہ اندوز ہونے کا ایک عمدہ موقعہ حاصل ہوا جوعین دلی منشا تھاا ورجس کے لئے عرصہ سے دریے تھا۔

۲۔ یہ مسئلہ کہ جس نیک کام کرنے کے لئے صافی نیت و سیچ دل کے ساتھ انسان کوشش کرتا ہے خواہ بظاہروہ کیسا ہی مشکل کام ہو۔اللہ تعالی '' اُلاَئے کھالُ بالنّیّاتِ '' کی بناپراس کواس کام میں ضرور ہی کا میا بی بخشا ہے۔ آج عاجز کوروز روشن کی طرح کھل گیا ہے۔ خاکسار کی سال سے اس مدعا کے در پے تھا۔ مگر اب چار پانچ ماہ سے تو برابر اس مدعا کے حصول کے لئے خلوصِ نبیت سے دعاوُں میں لگار ہا۔ گی د فعداستخارہ کئے اور دعاوُں میں تو بہت ہی کثر ہے گی۔ ان دعاوُں واستخاروں کے بعد خوا ہیں بھی دیکھیں۔ جن سب کا ماحصل یہی تھا کہ اس جگہ دارالا مان میں رہنا مفا ددار بن کے بعد خوا ہیں بھی دیکھیں۔ جن سب کا ماحصل یہی تھا کہ اس جگہ دارالا مان میں رہنا مفا ددار بن کے کئے ضروری ہے اور اس میں کامیا بی ہوگی بلکہ بعض اوقات دعا کی حالت میں غنودگی می آئی اور اس غنودگی میں اس فائز المرامی کا تمام نقشہ دکھلا یا گیا مگر باوجود یکہ دو ماہ سے اس قسم کی خوا ہیں آرہی تھیں مگر پھر بھی خاکسار دعاوُں میں لگار ہا۔ ان تمام کیفیا ہے کا تذکرہ مجملاً اپنے قد کمی عزیز بھائیوں برادرم مکرم مولوی شیرعلی صاحب بی۔ اے۔ و برادرم مخدوم مفتی محمد صادق صاحب ہے۔ ایے جو میرے ہم وطن وابتدائے جین کے عزیز اورابتدائی واقف ہیں۔ ان کا بھی خاکسار کے ساتھ اتفاق رائے ہوا۔ وطن وابتدائے جین کے عزیز اورابتدائی واقف ہیں۔ ان کا بھی خاکسار کے ساتھ اتفاق رائے ہوا۔ وطن وابتدائے جین کے عزیز اورابتدائی واقف ہیں۔ ان کا بھی خاکسار کے ساتھ اتفاق رائے ہوا۔

کیونکہ وہ ابتداء سے جانتے تھے کہ خاکسار کس مٰداق ومشرب کا آ دمی ہے اور یہ بھی ان کو بخو بی معلوم تھا کہ عاجز کی فطرت بھی اس امر کی مقتضی ہے اور مناسبت رکھتی ہے کہ دارالا مان میں رہے۔

یہا فتا دہ خاکسار حضور کی خاص دعاؤں سے بھی استفادہ واستفاضہ کرہی رہا تھا۔ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے حصول کے لئے ذرائع خود بخو دپیدا کر دیئے اورایک صورت گزارہ بھی نکل آئی۔ یہ سب بطفیل دعائے آں قبلہ دارین کے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ور نہ یہ نابکار عاجز کس رعایت کامستحق تھا کہ اس قدر ذمہ داری کے وعدہ بھی دیئے جارہے ہیں۔

اس قادر مطلق سے مربی وحقیقی محسن کے ہزار ہزار سجدات شکر بجالاتا ہوں۔جس نے اس خوشی کے دن دیکھنے کی امیدیں دلائی ہیں اوراسی ذات ستودہ صفات جامع کمالات پر بھروسہ ہے کہ وہ بے نیل المرام عاجز کونہ چھوڑے گا۔

اب کل سے پختہ امید لگنے لگی ہے کہ رحمت ِ الہی سے کچھ بعید نہیں ہے کہ عاجز جیسے نا کارہ کو جلدی ہی مستقل طور پراس نعمت سے متمتع ہونے کا موقعہ نصیب کرے۔

ک۔ جس قدر حال عرض ہوا ہے وہ صرف خاکسار کے اپنے ذاتی مفاد تک محدود تھا۔ اب دیکھتا ہوں کہ اگر خاکسار کواس جگہ دارالا مان میں رہنا نصیب ہوجاو ہے قوصرف یہی نہیں ہے کہ اس کا فائدہ خاکسار کے وجود تک ہی محدود رہے گا۔ بلکہ اس کا فائدہ خاکسار کی وجود تک ہی محدود رہے گا۔ بلکہ اس کا فائدہ خاکسار کی وجود تک ہی محدود رہے گا۔ بلکہ رفقا واَحِبّا بھی اس کے اثر سے خالی نہ رہیں گے۔ اگر فضل این دی شاملِ حال ہوتو پہنچ سکے گا بلکہ رفقا واَحِبّا بھی اس کے اثر سے خالی نہ رہیں گے۔ سردست میرے بھائیوں کے لڑکے جو 9، ۱۰ کے قریب ہیں۔ میری اس جگہ رہائش کے توسل سے اس جگہ دارالا مان کے سکول میں آکر داخل ہو جاویں گے اور اس جگہ تعلیم پاویں گے۔ ان کا یہاں آنا صرف میری یہاں کی رہائش سے وابستہ ہے اور میرے اور ان کے تعلق سے دیگر متعلقین

کی آمدورفت شروع ہوجائے گی جو بفضلہ تعالی ان کی ہدایت وفیض یا بی کا باعث ہوتی جائے گی۔
اوراس تعلق سے کیا عجب ہے کہ اس نواح کے اور بھی بہت سے لڑکے اس جگہ آ کر تعلیم پاویں کیونکہ
ابتداء میں صرف تحریک چاہئے پھر پیچھے خود بخو د کام چل پڑتا ہے۔ اس وقت تک کوئی ذریعہ تحریک
کااس طرف پیدائہیں ہوا۔ اپنی جانب سے تو کوشش ہے۔ آگے اس کوشش میں خود اللہ تعالی برکت
ڈالے گا۔ اس طرف کی مہرشا ہی دام تزویر کا اثر اس طرح سے انشاء اللہ تعالی مٹے گا جب تک

طلباء و دیگرلوگ اس جگه کی آمد ورفت کے ذریعہ سے تبدیلی خیالات نہ کریں اوریہاں کے روحانی خیالات سے مؤثر ومنور نہ ہوں تب تک مہر شاہی مزقر را نہ طلسمات کا زنگ ان کے زنگ آلودہ دلوں سے محو و زائل نہیں ہوسکتا۔اللّٰہ کرے کوئی ایسی ہی تبیل پیدا ہو کہ مہر شاہی بُت ان کے دلوں کے مندروں سے ٹوٹ جاوے۔آمین ثم آمین۔

۸۔ باقی رہامعا ملہ ابتلا۔ ابتلا وُں سے بچانا بھی اسی ذات مقدس کا کام ہے اوراس سے ہر دقت دعاہے کہ مخض اپنے فضل وکرم سے ہر مصیبت وابتلا سے مخفوظ و مامون رکھے۔

ایسے تو اہلا کا میدان ہر جگہ وسیع ہے کسی خاص جگہ کی خصوصیت نہیں ہے۔ ہر جگہ اسی ذات جامع کمالات ہی کا تصرّف ہے۔ اس کے تصرّف ہے کئی جگہ خالی نہیں بلکہ مقابلة یہ دارالا مان کی سرز مین اور جگہوں کی نسبت اہلا وَں کی سپر ہے۔ کیا بلحاظ روحانیت ہو کیا بلحاظ جسمانیت ہو۔ روحانیت کی پیاس بجھانے کے لئے تو آب زلال حیات ابدی کا حوض کوثر موجود ہے جس کے پینے سے ابدالآباد تک پیاس نہیں گئی۔ جسمانیت کے لحاظ سے یہاں کے تیار شدہ دل تو بھھا ایسے ابتلاؤں کی برداشت بھی کر سکتے ہیں اور یہاں کے سکول معرفت کی تعلیم یا فتہ روحیں ایسے ابتلاؤں سے چنداں گھراتی نہیں ہیں ورنہ کسی دیگر جگہ کے جیئے فہ اللہ نُنیا کے طالب کوتواگر ذراسا بھی ابتلا وَں سے نواس کوابیخ وجود تک ہوش نہیں رہتی۔ دور کیوں جائیں خود ہا را اپنا واقعہ سال ۹۷ء کا حضور کو بخولی یا دہوگا کہ میر ہے چھوٹے بھائی پرایک مقدمہ سسستن گیا تھا جس کے واسطے حضور کی خدمت میں بخولی یا دہوگا کہ میر سے چھوٹے بھائی پرایک مقدمہ سنا کہ کا در بیت و تخلصی تو ہوگئی تھی مگر سال بھر کی مقدمہ بازی سے جس قدر تکلیف اٹھائی تھی اور جس قدر خرج کی ذریہ باری ہوئی تھی وہ حاجت بیان نہیں۔ اڑھائی ہزار روبیہ سے بڑھ کرخرج مقدمہ ہوگیا تھا۔

وہاں شاہ بور میں خاکسار کی موجودہ حالت بھی کچھ ابتلا سے کم نہیں ہے جو .....افسر ہے بوجہ عناد مذہبی کے سخت مخالف ہے ۔خود .....بھی اس کے ورغلا نے سے الیں کوشش میں ہیں کہ اگر موقعہ لگے نہ تو صرف موقوفی تک اکتفا کرے بلکہ اس سے بڑھ کر نقصان پہنچا دے ۔معمولی بجا آوری فرائض الہی تک میں سخت تک کی کرتے ہیں ۔ چنانچہ مکرمی اخویم مرزا خدا بخش صاحب و جناب حافظ محمد اسحاق صاحب سب اور سیرخود بیتمام حال مشاہدہ کر آئے ہیں ۔

علی طذاالقیاس ایسے سینکڑوں دنیوی ابتلا ہیں جو دنیوی اشغال کی حالت میں انسان کوان میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ یہاں دارالا مان میں تو اللہ تعالیٰ کا ہرطرح سے فضل ہے۔کہاں دارالا مان کی رحمت خیز سرز مین اور کہاں جیٹفَةُ اللَّهُنیّا کا دیگرزا دیوم عالم ۔

چه نسبت خاک را باعالم یاک

9۔ جملہ حالات کو یہ ہیئت مجموعی زیرنظر لانے کے بعد خاکسار کے دل میں تو ایک ایبا جوش پیدا ہوا ہوا ہے کہ

مرنا قبول مگر دارالا مان کی سر زمین سے قدم باہر رکھنا محال بلکہ معرکہ قیامت سے کم نہیں اگرچہ پہلےحضور کی ایک دفعہ اجازت ہو چکی ہوئی ہے کہ خاکساراس جگہ آجاوے اوراسی سابقہ سلسلہ میں بیاب بید دوسرا موقعہ پیش آیا ہے۔ گرموجودہ موقعہ کے لئے بھی حضور کی منظوری ضروری خیال کر کے نہایت مؤ دیا نہ خواستگارا جازت ہوں اور ساتھ ہی متدعی دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ اس رہائش میں برکت ڈالےاور جن اغراض کی بناپریہ علی کا رخیر کی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ اس کے ثمراتِ حسنہ سے اس احقر کمترین خا دم حضور کو بہرہ مند فر ما ویں ۔ کیا ہی خوش قشمتی کی وہ گھڑی ہو گی جس لمحہ میں اس دہن مبارک سے تھم اجازت نفاذیا کراس خادم کی روحِ رواں کی تر وتازگی وشادا بی کا باعث ہوگا اوراس نیم مردہ جسم و جان میں از سرنوروح حیات پھوٹکی جاوے گی کیونکہ اس حکم ا جازت پر ہی نا بکار کی آئندہ قسمت کا فیصلہ ہے اور بیچکم اب ایسے اجلاس سے صادر ہونا ہے جس کے آگے کوئی ا بیل ہی نہیں ۔

حسن ا تفاق سے آج روز جمعہ آگیا ہے اس واسطے پیجھی ایک فال سعید خیال کر کے اس عریضہ نیاز کے ذریعہ عَلَی الصِّبَاح ہی شرف باریا بی حاصل کرنے کی جراُت کرتا ہوں۔ چونکہ تقسیم بر کات کا دن اوراعلیٰ انعم الٰہی کے عطا ہونے کی گھڑی ہے۔اس واسطےامید ہے کہاس سخاوت مجسم در سے خاکسار کی بیمؤ دبانہ گزارش خالی از قبولیت نہ جاوے گی۔ والسلام جواب باصواب كامنتظر حضور كالمترين خادم احقر العباد معروضه ۴ ردسمبر۱۳ • ۱۹ ء

اله دا دعفی الله عنه احمدی کلرک شاه پورجال قا دیان

## مکتوب نمبر، حضرت اقدس کا جواب

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

میں نے آپ کا خطاق لسے آخر تک تمام پڑھ لیا ہے۔ اگر چہ سرکاری نوکری جو پچاس رو پیہ آپ کو ملتے ہیں ایک ظاہر بین شخص کی نظر میں اس کو چھوڑ نا اور پچپس کر جو وہ بھی ابھی ایک ظاہر بین شخص کی نظر میں اس کو چھوڑ نا اور پچپس کر جو وہ بھی ابھی ایک ظنی بات ہے قناعت کرنا دنیوی مصلحت کے برخلاف ہے لیکن آپ جیسا آ دمی جو استفامت اور اخلاص اور تو گل علی اللّٰہ کا ہنرا پنے اندررکھتا ہو۔ اس کے لئے در حقیقت ان خیالات سفلیہ کی پیروی کرنا ضروری نہیں ۔ یہ بچ ہے کہ عمرنا پائداراوراس جگہ کی صحبت ازبس غنیمت ہے اور بہر حال خدا تعالی رزّاق ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر یہ فرض کرلیں کہ سی دن میگزین کا سلسلہ بند ہوجائے گا مگر خدا تعالی کے فضل کا سلسلہ بند ہوجائے گا مگر خدا تعالی کے فضل کا سلسلہ بند ہیں ہوسکتا۔



## حفرت مرزا

البوب ببيك صاحب رضى الله تعالى عنه

# حضرت مرز اابوب بیگ صاحب رضی الله تعالی عنه کے نام تعارفی نوٹ

حضرت مرزاا یوب بیگ صاحب رضی اللّه عنه سلسله کے نو جوانوں کے لئے ایک مؤثر نمونہ کے نو جوان تھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کی محبت میں وہ گداز تھے اور ان کی عملی زندگی قابلِ رشک تھی ۔<mark>'' در جوانی تو ہہ کر دن شیو ؤ پیغیبری'' کامفہوم ان کے حسبِ حال تھا</mark>۔ان کی سیر ۃ بہت کچھ کھوانا جا ہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جا ہا تو میں کتاب تعارف میں تفصیل سے کھنے کاعزم رکھتا ہوں۔ میری تحقیقات میں وہ اپنے خاندان میں پہلے احمدی تھے۔ گوان کے برادر بزرگ مخدومی ڈاکٹر مرز ایعقوب بیگ صاحب مرحوم ومغفور کہتے تھے کہ میں نے پہلے بیعت کی ہے کیکن چونکہ ایک دوسرے کو پتہ نہ تھا اس لئے نقدیم تا خیر کی بحث ہوسکتی ہے۔ بہر حال مرحوم ایوب صا دق ایک فرشته خصلت یاک با زنو جوان تھا۔ وہ عین جوانی میں فاضلکا میں فوت ہو گئے اور حضرت مسے موعود علیہ الصلاق والسلام نے جب مقبرہ بہثتی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ماتحت قائم فر مایا تو حضرت ایوب صادق كى بدُّ بول كوو بال سے منگوا كرمقبره ميں دفن فر مايا -اَللَّهُمَّ ارُحَهُمُهُ وَنَوَّرُ مَـرُ قَدَهُ -مرحوم مرزا یعقو ب بیگ صاحب ان کی سیرۃ لکھنا جا ہتے تھے اور کچھ حصہ میرے اہتمام میں طبع ہوا تھا پھروہ رہ گیا اورا ختلا ف کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب نے الحکم میں ان کے متعلق لکھااوراس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے مکتوبات گرامی پھرشائع کئے ۔میرا خیال ہے کہ ان کے نام کے اور بھی خطوط ہونے چاہئیں ۔ میں نے عزیز مکرم مرز المسعود بیگ صاحب کولا ہور لکھا تھا اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا مگراس اشاعت تک وہ مکتوبات نہ آ سکے۔اس لئے جومیرے یاس ہے شائع کر دیا جاتا ہے۔ میں اسے ڈاکٹر مرزالیتقوب بیگ صاحب کے نوٹ کے ساتھ درج کررہا ہوں اور مزید خطوط مل جانے پر انثاء الله آئنده شائع موجائيں گے۔ وَباللّهِ التَّوُفِيُقُ۔

(عرفانی کبیر)

## سيرت ابوب كالمختضرخا كه

اس وقت جو میں عزیز مرحوم الوب بیگ کی سیرت کھور ہا ہوں میر اوہ خط جو کہ عین عزیز مرحوم کی وفات کے بعد میں نے آخر اپریل ۱۹۰۰ء میں الحکم میں چھپوایا تھا۔ میرے سامنے ہے۔ اس خط میں محض اللہ تعالی کے فضل سے اس و کی اللہ کے حالات کو گویا کہ ایک کوزہ میں بند کیا گیا ہے۔ اس کے برست جو میرے دل کی حالت ہوئی ہے اور جورفت اس وفت مجھ پر طاری ہے میں بیان نہیں کرسکتا۔ خط کو پڑھتے میں گی دفعہ بحدہ میں گراا ورمرحوم اور اُس کے والدین بلکہ کل مسلما نوں کے لئے بہت دعا کی اور اپنے خاتمہ بالخیر کے لئے بھی دعا کی۔ پیشتر اس کے کہ احباب تک مکمل سیرت پنچے۔ یہ خط بغرض اشاعت ارسال ہے۔ ممکن ہے کہ اہل دل کو اس سے فائدہ ہوا ور حضرت میں موعود کی صدافت اور آپ کی برکات صحبت اس کے لئے سرمہ چثم بن سکیس۔ آمین۔ موشرت میں گر اہل دل بشنو گر عاقلی شاید کہ نتواں یا فتن دیگر چنیں ایام را گوش کن گر اہل دل بشنو گر عاقلی شاید کہ نتواں یا فتن دیگر چنیں ایام را خالسار و لہوزی خالمار

### مرحوم کی وفات پرخا کسار کا خط

در حقیقت بس است یار یکے ہر کہ او عاشق یکے باشد دل یکے جال یکے نگار یکے ترک و دنیا پیشش اند کے باشد برادران!

#### السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آج میرے لئے نہایت افسوس کا دن ہے کہ میں اپنے اس عزیز اور نہایت ہی پیارے بھائی کی وفات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں جو کہ اپنی جوانی اور عین شاب کے ایام میں جب کہ وہ نونہال ابھی برگ وہر لانے کے قابل ہوا تھا کیے گئت کاٹا گیا اور ہم سے اس دنیا میں ہمیشہ کے لئے دور ہو گیا اور اپنی صرف بچیس سالہ عمر میں سب سے دور ہو گیا اور اپنی صرف بچیس سالہ عمر میں سب سے

پہلے دوسرے جہاں میں بُلا یا گیا۔ بھائی بھائی تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں اور ایک بھائی کی وفات دوسرے بھائی کے لئے ایک بڑا بھاری صدمہ ہوتی ہے گر اس بھائی مرحوم میں اور مجھ میں جوتعلق محبت اوریگا نگت کا تھا میں دنیا کے برا درا نہ رشتوں میں اس کی نظیر نہیں دیکھتا۔ پہ کہنا کچھ مبالغہ نہ ہوگا کہ ہم میں سے ہرایک دوسرے کا عاشق وشیدا تھا اور اس قدر دلی لگا ؤ کی صرف ایک ہی وجد تھی لیعنی آج سے آٹھ نوسال پیشتر جب کہ مجھے ابھی داڑھی کا آغا زشروع ہی ہوا تھاا ورمرحوم ایوب بیگ مجھ سے بھی خور دسال تھا۔ خدا تعالیٰ کے خاص فضل اور مہر بانی سے اور ہمارے والدین کے خوش طالع ہے آخری وقت کے امام کے قدموں تک ہماری پہنچ ہوئی ۔اس پیر بزرگ نے غایت کرم اور کمال مہر بانی سے ہم دونوں کوایئے بچوں کی طرح کنارِ عاطفت میں لیا اور ہم کوبھی نہایت تکلف کے ساتھ اس نور سے بہرہ ور کیا جواس کے اپنے سینہ میں روثن تھا اور ہم کو بھی اپنے زمر ؤ خدام میں شمولیت کا شرف بخشا (ان دونوں یودوں برخدا تعالی کی رحت کی بارش ہوتی رہی۔اوراس مرسل باغبان کے باغ میں یرورش یاتے رہے۔جس کے باغ کوکسی بیرونی آبیاشی کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے اندر ہی اندر ہرایک درخت کی جڑ کے نیچے نہر چلتی ہے اور اس کوسیراب کرتی ہے اور اس الٰہی ہیوند سے اوراس باغبان کی کوشش سے دونوں بودے بڑھے، چھولے اور سرسبز ہوئے۔ان کارنگ و بونہایت خوشگواراوردل و د ماغ کوراحت بخشخه والا هوا په در دمند با غبان ان کو جب بهی د مکیتا نهایت هی خوش ہوتا۔ یہاں تک کہ قضائے الہی سے ایک دن آندھی چلی اور ان دونوں درختوں میں سے چھوٹا یودا ا کھا ڑا گیااوراس آندھی کےاند هیرے میں کوئی اس کواٹھا کر لے گیا۔ جب باغبان نے ادھرنظر کی تو اس کونہ پایا ۔ نہایت متر در ہوا اور قریب تھا کہ در د ہے آ ہ نکا لے کہ خدا وند ذوالجلال نے آ واز دی کہ یہ بودا سب بودوں سے مجھے پیندآیا۔ میں نے اس کوسفلی باغ سے اُٹھا کرعلوی باغ میں لگالیا ہے۔ بیقبولیت کی خبرس کر باغبان کا دل نہایت خوش ہوااوراس ذرّہ نوازی کاشکر بجالایا۔ وہ تو نہایت خوش قسمت تھا کہ جس کی جڑھ بہشت میں جا گئی جس کو بھی بھی انقطاع نہ ہوگا اور ابدا لآیا د تک بڑھے گا اور پھولے گا مگرا بھی دوسرے بودے اور دیگر درختوں کی ہستی معرضِ خطر میں ہے کہان کا کیاانجام ہو گا کہ وہ کھڑے کھڑے ہی سوکھ جاتے ہیں یاان کوبھی اعلیٰ طبقات میں ہی جگہ ملتی ہے )۔ اس مبارک پیوند کا نتیجہ بیہ ہوا کہ صدق اور راستی ہے محبت ہو گئی اور ہر ایک قتم کے جہل اور

تاریکی سے نفرت۔اور دل جوابھی کسی قتم کے اثرات سے متاثر نہ ہوئے تھے اس نیک صحبت سے فیض یاب ہو گئے اور رسول اللہ علیہ وسلم سے جو کہ افضل البشر اور خیر الرسل ہے اور ہرایک خیر وخوبی کی جڑھ ہے غایت درجہ کا اُنس ہو گیا اور خدا اور کتاب اللہ سے خاص لگا وُ اور محبت ہو گئ اور حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کی دعا سے خدا تعالیٰ کے خوف وخشیت نے دل میں جگہ لی۔ ہمارا جسمانی باپ توایک تھا ہی۔روحانی طور پر بھی ہم ایک باپ کے فرزند ہو گئے اور ما مور کے اس لگا نگت کے تعلق سے قلوب کو ایک دوسرے سے کچھ ایسا لگا وُ تھا کہ میں شمجھتا تھا کہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے لئے ایک جان اور دوقالب تھے۔

### مرحوم کی و فات

جب کہ میرے اور اس عزیز کے ایسے تعلقات تھے تو ایسے آرام قلب اور راحت جان شفق کے گزرجانے سے ممکن تھا کہ عام دنیا داروں کی طرح میں بھی اندوہ غم وکرب میں مبتلا ہو کر فراق میں ہلاک ہوجا تا مگر تسلی دینے والی ایک ہی بات تھی کہ اس عزیز کا خاتمہ بخیر ہوا۔ جو کہ اس امام زماں کے ایک خواب سے قریب چھے ماہ پیشتر معلوم ہوچکا تھا۔

اسم بالمسمیٰ الیوب به یسعیدنو جوان اپنے رشداور نیک بختی اور طہارت میں اسلام کے اس برگزیدہ سلسلہ میں ایک نمونہ تھا اور جو صبر اور استقلال اس نے اپنی ڈیڑھ سال سے زیادہ عرصہ کی بیاری میں دکھایا ۔ اس کی اس زمانہ میں بہت کم نظیر ملتی ہے ۔ لینی اس تمام عرصہ میں ایک لحظ بحر کے بیاری میں دکھایا ۔ اس کی اس زمانہ میں بہت کم نظیر ملتی ہے ۔ لینی اس تمام عرصہ میں ایک لحظ بحر کے لئے بھی اس کے ایمان اور استقلال کو جنبش نہیں آئی اور وہ اخیر وقت تک اس بیاری میں بھی اللہ تعالی کی رضا مندی پر شاکر تھا جیسے کہ کوئی دنیا دار کسی دنیاوی نعمت پانے پرخوشی اور انبساط سے شکر کا لفظ منہ پر لاتا ہے ۔ تمام بیاری میں اس اسم باسٹی ایوب نے اُف تک نہ کی ۔ اور آخری سانس تک بیاری کے دکھ سے اس کی آئھ میں آنسونہ آیا ۔ اور الی سخت بیاری کے اس ڈیڑھ سال کے عرصہ میں اس کی نیند کا بہت سا حصہ جاگئے میں گزرر ہا تھا اور کئی گئی را تیں اس نے اپنی آئکھوں میں گز اری تھیں ۔ اس نے کبھی ناشکری نہیں کی اور نہ بھی کوئی لفظ ما یوسی کا منہ سے نکالا ۔ میں نے بار ہا اس کو ساری ساری را ت کھا نستے سنا اور بے آرا می میں دیکھا تھا مگر جب بھی میں یو چھتا کہ بھائی کیا حالت ہے تو جواب دیتا کھانے سنا اور بے آرا می میں دیکھا تھا مگر جب بھی میں یو چھتا کہ بھائی کیا حالت ہے تو جواب دیتا

کہ اُلْحَمُدُلِلَّهِ میں بہت اچھا ہوں۔اس بیاری کی حالت میں بھی اس نے کوئی نماز قضانہ کی۔

### كامل الإيمان

میں طبیب ہوں۔ میں نے ہزار ہا بیار دیکھے ہیں۔ بیاری سے اکثر انسان ہراساں ہوجا تا ہے اور متعلقین و تیار داروں کو بیار کوتسلی وشفی دینی پڑتی ہے مگر میں نے اسے ایساتسلی یا فتہ بیار پایا کہ ہمیشہ اپنے لواحقین و متعلقین کوتسلی دیتا اور اس کی نازک حالت کو دیکھ کراگر کوئی رشتہ دارا پی آئکھوں سے آنسو بہاتا تو وہ بڑے مضبوط دل اور واثق یقین سے اُس کوتسلی دیتا اور کہتا کہ خدا کے فضل سے مایوس نہ ہو۔ میں تو اس کی رحمت سے نومیر نہیں ہوں۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو۔

حضرت مسیح موعود سیے عشق و محبت ۔ وہ اعلیٰ درجہ کے اخلاص اور ایمان کا نمونہ تھا۔ حضرت میح موعود کو جس سے اُس کو بیہ دولت ملی تھی ، آخر وقت تک ہمیشہ یا دکرتا رہا۔ اور اس کی اخیرایا م میں بڑی بھاری یہی آرزوتھی کہ حضرت مسیح موعود کی آخری قدم بوسی سے مشرف ہواور مرنے کے وقت کلمبۂ شہادت کل لواز مات ایمان کا اپنی زبان سے اقرار کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میر احضرت مسیح موعود امام آخر الز ماں پر ایمان ہے۔ بس یہی اس کے آخری کلمات تھے۔ اس کے بعد زبان بند ہوگئی۔ اور حضرت مسیح موعود کا خط جن کا کہ وہ کامل درجہ عشق رکھتا تھا، اس کی عین بزع کی علات بیل بہنچا۔ وہ خط اس وقت اس عزیز کو جو خدا تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے بالکل حالت میں پہنچا۔ وہ خط اس وقت اس عزیز کو جو خدا تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے بالکل تیار بیٹھا تھا سایا گیا اور وہ اس پیارے امام کے مبارک ہاتھوں کی تحریز جس کو وہ چو منے اور آنکھوں سے لگا نے کی نہایت آرز در کھتا تھا۔ اس کے منداور آنکھوں سے لگا کراس کے سینے پر رکھ دی گئی۔ اس کے بعدمعاً وہ پاک روح ہمارے پاس سے پر واز ہوگئی۔ گویا کہ اس کو صرف اس خط کی انتظار تھی۔

یہ ایک شخص تھا جواولیاء اللہ کی صفات اپنے اندر رکھتا تھا اور اس کی زندگی انبیاء کے طریق پر تھی۔ مرقح بہ علوم میں اس نے بی اے تک تعلیم پائی تھی مگر دین اور خدا شناسی میں وہ اس پجیس سالہ عمر میں اس مرتبہ کو پہنچ گیا تھا کروڑ ہامخلوقات کو وہ معرفت پیری میں بھی نصیب نہیں ہوتی اور اِس جہان میں ہی اس کا تعلق اُس جہان سے نزد کیکٹر ہوگیا تھا اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے ایسا پُرتھا کہ

وہ سارا ہی اس کا ہوگیا تھا اس لئے اس رَبُّ المسَّملوتِ وَ اُلاَ رُضِ نے اس کو اپنے ہی پاس بلالیا اور بیہ سے ہوئی اس امام سے موعود کے انفاس طیبات اور محبت اور دعا کا نتیجہ تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہرایک فرداس سے موعود کا ایسا ہی سچا خادم اور جاں نثار ثابت ہو جیسا کہ ہمارا بھائی مخفور و مرحوم ایوب تھا۔ خدا کرے کہ ہم میں سے ہرایک کا ایسا ہی اچھا خاتمہ ہو جیسا کہ اس عزیز کا ہوا۔ (آمین)

اس عزیز نوجوان کی صلاحیت اور تقوی کی وجہ سے حضرت اقدس کو بھی اس سے غایت درجہ کی محبت اور پیارتھا جو کہ حضرت موعود کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے دوگرامی ناموں سے ظاہر ہوگا جو ذیل میں درج ہیں۔اوّل وہ خط ہے جس کا میں پہلے ذکر کرآیا ہوں۔وہ آس عزیز کے دام والپسیں پر ملا اور دوسرا اس مخبرصا دق کی طرف سے تعزیت نامہ ہے۔

مجھے اپنے منصی فرائض اتنے ہیں کہ فرصت نہیں رکھتا کہ میں سب احباب کی طرف اس عزیز کی وفات کے متعلق حالات لکھ سکول۔اس لئے میں نے مختصر طور پر عریضہ آپ صاحبان کی طرف لکھا ہے تاکہ جہاں جہاں کہ آپ ہوں اس واقعہ ناگزیری کی خبر ہوا ور آپ سب صاحبان اس مرحوم ومغفور کے لئے اگلے جہاں میں ترقی مدارج ومغفرت کی دعاکریں۔

وہ عزیز اس تمام جماعت کا بیارا تھا اور ہرایک کی محبت اس کے دل میں تھی۔اس مرحوم مثقی نو جوان کا آپ سب صاحبان کوآخری سلام پہنچے۔

اس عزیز نے عمر تو تھوڑی پائی گراس کی صلاحیت اور تقوٰ کی کا قصہ لمباہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کوایک کتاب کی صورت میں پیش کروں۔ شاید ہے کہ اس نو جوان کی پاک مثال سے کوئی دل مؤثر ہوجاوے اور اس نور کے چشمہ کی طرف ہمہ تن رجوع کرے۔ جواس آخری زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوشِ کوثر سے نکلا ہے۔ تا کہ اس کا ایک گھونٹ اندر کے خفیہ درخفیہ معاصی کی آگ بجھانے کا کام دے اور ایمان کا بچ دااس سے نشو ونما پا جائے اور بیاس کی نجات کا موجب ہوجائے۔ بجھانے کا کام دے اور ایمان کا بچ داس کی وفات کے بعد کے حالات بھی عجیب ہیں جو کہ گئی متقی اور صالح لوگوں نے کثرت سے اس کو اولیاء اللہ اور انبیاء کی مجلس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحب میں جنت کے نعماء کھاتے اور خوش وخرم پھرتے عالم رؤیا میں دیکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحب میں جنت کے نعماء کھاتے اور خوش وخرم پھرتے عالم رؤیا میں دیکھا ہے۔

ایل -ایم -الیس اسٹنٹ سرجن از فاضلکا

### مكتوب

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ مِحْى عزيزى مرزايعقوب بيك صاحب ومجىعزيزى مرزايعقوب بيك صاحب الله عليم ورحمة الله وبركاته

اس وقت جومیں در دسراور موسمی تپ سے یک دفعہ تخت بیار ہوگیا ہوں۔ مجھ کو تار ملی ۔ جس قدر میں عزیزی مرزاایوب بیگ کے لئے دعا میں مشغول ہوں اس کاعلم تو خدا تعالی کو ہے۔ خدا تعالی کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہونا چاہئے۔ میں تو سخت بیاری میں بھی آنے سے فرق نہ کرتا لیکن میں تکلیف کی حالت میں ایسے عزیز کو دکھ نہیں سکتا۔ میرا دل جلد صدمہ قبول کرتا ہے۔ بہی چا ہتا ہوں کہ تذریق اور صحت میں دیکھوں۔ جہاں تک انسانی طاقت ہے اب میں اس سے زیادہ کوشش کروں گا۔ مجھے پاس اور نز دیک ہمجھیں نہ دُور۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے میں اس در دول کو بیان کروں۔ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز نا اُمید مت ہو۔ خدا ہڑے کرم اور فضل کا مالک ہے اس کی قدرت خوان اور فضل اور رحمت سے کیا دور ہے کہ عزیزی ایوب بیگ کو تندر سی میں جلد تر دیکھوں۔ اس علالت کے وقت جو تا را مجھ کو ملی ، میں ایسا سراسیمہ ہوں کہ قلم ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ میرے گھر میں بھی

الیوب بیگ کے لئے سخت بے قرار ہیں۔اس وقت میں ان کوبھی اس تارکی خبرنہیں دے سکتا کیونکہ

کل سے وہ بھی تپ میں مبتلا ہیں اور ایک عارضہ حلق میں ہوگیا ہے۔ مشکل سے اندر پچھ جاتا ہے۔

اس کے جوش سے تپ بھی ہوگیا ہے۔ وہ نیچ پڑے ہوئے ہیں اور میں اوپر کے دالان میں ہوں۔

میری حالت تحریر کے لاکق نہ تھی لیکن تار کے در دائلیز اثر نے مجھے اس وقت اُٹھا کر بٹھا دیا۔ آپ کا

اس میں کیا حرج ہے کہ اس کی ہر روز مجھ کوا طلاع دیں۔ معلوم نہیں کہ جو میں نے ابھی ایک ہوتل میں

دوار وانہ کی تھی وہ پینچی ہے یا نہیں۔ ریل کی معرفت روانہ کی گئی تھی اور معلوم نہیں کہ مالش ہر روز ہوتی

ہے یا نہیں۔ آپ ذرہ و ذرہ حال سے مجھے اطلاع دیں اور خدا بہت قادر ہے۔ تبلی دیتے رہیں۔

چوزہ کا شور بہ لینی نیچ خورد کا ہر روز دیا کریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دستوں کی وجہ یہ ہے کہ کمزوری

نہایت درجہ تک پہنچ گئی ہے۔

والسلام

والسلام

الراقم

نوٹ: ۔ یہ وہی خط ہے جس کا ذکر خاکسار نے اپنے خط مور خد آخرا پریل ۱۹۰۰ء میں کیا ہے جو کہ مرحوم کے عین نزع کے وقت پہنچا اور عین اس آخری وقت یعنی حالت ِنزع میں موصول ہوا۔ یہ خط مرحوم کواس وقت پڑھ کے سنایا گیا اور اس کی آئھوں اور ہونٹوں سے لگایا گیا اس کے معاً بعد اس کی رُوح جاں بحق تسلیم ہوئی ۔ گویا کہ اسی خط کی اُسے انتظارتھی اور پھر رفیقِ اعلیٰ سے جاملی اِنّا لللہ وَ إِنّا ٓ اِلَیْہِ رٰجِعُونَ ۔

مرزالیعقوب بیگ ڈلہوزی

مرزاغلام احمرقا دياني

۲۸رجولا کی ۱۹۳۵ء



## حضرت ڈاکٹر

مرز البحقوب بيك صاحب رضى الله تعالى عنه

## فهرست مکتوبات بنام حضرت ڈاکٹر مرزالیعقوب بیگ صاحب ؓ

| صفحہ         | تاریخ تجریر         | مكتوب نمبر |
|--------------|---------------------|------------|
| ٣٧٨          | بلاتا رئ            | 1          |
| <b>r</b> ∠ 9 | ۲ روسمبر ۵ • ۱۹ ء 🚭 | ۲          |

## مكتؤب نمبرا

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ مَجِيءَ بِي مَرِدَا يَقُوبِ بِيكُ صاحبِ مَجِيءَ بِي مَرِدَا يَقُوبِ بِيكُ صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کاوہ تارجس کا چندروز سے ہروقت اندیشہ تھا آخر کل عصر کے بعد پہنچا۔ اِنْالِللّٰہِ وَ اِنْاً لِللّٰہِ وَ اِنْا اِلَیْٰہِ رٰجِعُوٰنَ عزیزی مرزاایوب بیگ جیسا سعیدلڑ کا جوسرا سرنیک بختی اور محبت واخلاص سے پُر تھا۔اس کی جدائی سے بھی بہت صدمہ اور دکھ پہنچا۔اللّٰہ تعالیٰ تمہیں اور اس کے سب عزیز وں کو صبر عطاکرے اور اس مصیبت کا اجر بخشے۔ (آمین ثم آمین)

اس مرحوم کے والد ضعیف کمزور کا کیا جا ک ہوگا اور اس کی بیوہ عاجزہ پر کیا گزرا ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سب کواس صدمہ کے بعد صبر عطا فرمائے۔ایک جوان صالح نیک بخت جواولیاءاللہ کی صفات اپنے اندرر کھتا تھا اور ایک پودہ نشو ونما یا فتہ جواب امید کے وقت پر پہنچ گیا تھا کید دفعہ اس کا کا ٹاجا نا اور دنیا سے ناپدید ہوجا ناسخت صدمہ ہے۔اللہ جلّ شانۂ سوختہ دلوں پر رحم کی بارش کرے۔ اسی خط کے وقت جو ایوب بیگ مرحوم کی طرف میری توجہ تھی کہ وہ کیونکر جلد ہماری بارش کرے۔ اسی خط کے وقت جو ایوب بیگ مرحوم کی طرف میری توجہ تھی کہ وہ کیونکر جلد ہماری بارش کرے۔ انہ ید ید ہوگیا اور تمام تعلقات کوخواب وخیال کر گیا کہ یکد فعہ الہا م ہوا۔

آنکھوں سے ناپدید ہوگیا اور تمام تعلقات کوخواب وخیال کر گیا کہ یکد فعہ الہا م ہوا۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عزیزی ایوب بیگ کی موت نہایت نیک طور پر ہوئی ہے اور خوش نصیب وہ ہے جس کی ایسی موت ہو۔ ایک دفعہ عزیز مرحوم کی زندگی میں بکثرت اس کی شفا کے لئے دعا کی۔ تب خواب میں دیکھا کہ ایک سڑک ہے گویا وہ چا ندکے ٹکڑے اس کی طرف جاتی ہے اور ایک شخص ایوب بیگ کو اس سڑک پر لے جارہا ہے اور وہ سڑک آسان کی طرف جاتی ہے اور نہیں ہے خوش اور چیکلی سڑک ہے۔ گویا زمین پر جاند بچھایا گیا ہے۔

میں نے بیرخوا ب اپنی جماعت میں بیان کی اور تکلف کے طور پر بیسمجھا کہ بیرصحت کی طرف

ل تذكره صفحة ٢٩٢ مطبوعه ٢٠٠٧ ء

اشارہ ہے لیکن دل نہیں مانتا تھا کہ اس خواب کی تعیر صحت ہو۔ سواب اس خواب کی تعیر ظہور میں آئی اِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّاۤ اِللّٰهِ وَ إِنّاۤ اِللّٰهِ وَ إِنّاۤ اِللّٰهِ وَ إِنّاۤ اِللّٰهِ وَ إِنّا لِللّٰهِ وَ إِنّاۤ اِللّٰهِ وَ إِنّا لِللّٰهِ وَ اِنْهُ مِنْ اللّٰهِ وَ اِنْهُ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مَر و رضا در کار ہے دَبِّ اغْفِرُ وَ الْهُ حَمْ وَ اَنْتَ حَمْ وَ اَنْهُ اللّٰهِ حِمِیْنَ ۔ والسلام۔

نوٹ ۔ یہ حضرت مسیح موعو ڈ کا تعزیت نا مہ ہے جو کہ مرحوم کی وفات کے بعد موصول ہوا۔ اللّٰہ تعالیٰ اسے غریقِ رحمت کرے۔ (آمین) ڈلہوزی ۲۸/۷/۳۵





نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محىعزيزي دُاكِرُمرزالِعقوبِ بيگ صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

آپ کے دوخط اور مبلغ بیس روپے پہو نچے۔ جَزَاکُمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔ ابھی مفتی صاحب کے پاس شاید آپ کا کوئی خط نہیں آیا جب آوے گا دیکھ لوں گا اور انشاء الله حچپ جائے گا۔ باقی سب طرح سے خیریت ہے بہت خوشی ہوگی کہ پھر آپ کورخصت کا موقعہ ملے گا اور خدا تعالیٰ ایسا کرے کہ آپ لا ہور آجائیں۔ آئیں۔ آئیں۔

وانسلام مرز اغلام احم<sup>ع</sup>فی عنه ۲ردشمبر۵•۱۹ء



# عکس مکتوب

بنام

حضرت ڈاکٹر

مرز العقوب بيك صاحب رضى الله تعالىءنه

#### عكس مكتوب نمبرا

من المرائد من المرائد 

#### حضرت

صدر الفيد بيكم صاحب رضى الله تعالى عنها

امليه

حضرت قريشي محمر عثمان صاحب رض الله تعالى عنه

## حضرت صديقة بيكم صاحبه رض الله تعالى عنها

حضرت قريشي محمد عثمان صاحب رضى الله تعالى عنه

کے نام تعارفی نوٹ

قریشی محمد عثمان صاحب ایس و ٹی ۔ او۔سلسلہ کے پرانے مخلصین میں سے ہیں۔
ان کی اہلیہ محتر مہمر حومہ کے خطوط کے جواب میں حضرت سے موعود علیہ الصلو قاوالسلام نے
تین مکتوب لکھے تھے جن کورسالہ مصباح نے الفضل ۳ رنومبر ۱۹۴۳ء سے لے کرشا کئے کیا
تھا۔مصباح نومبر ۱۹۴۳ء سے لے کریہاں درج کئے جاتے ہیں۔
(عرفانی کبیر)

### فهرست مکتوبات بنام حضرت صدیقه بیگم صاحبهٔ املیه حضرت قریش مجمد عثمان صاحب ٔ

#### 

#### مكتؤب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ عزيز ه صديق بيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تمہارا خط پہنچا۔خدا تعالیٰتم کومعہ تمام عزیز ان کے خوش رکھے اور تمہیں عمر والالڑ کا عطافر مائے۔
آمین ۔ بہتر ہوگا کہ جب خدا تعالیٰ موقع دیتو دو تین مہینے اس جگہرہ جائیں۔ یہ تمہاری محبت اور
اخلاص کی نشانی ہے کہتم نے میری طرف خطاکھا۔ ہمیشہ اپنے حالات خیریت آیات سے مطلع کرتی رہو۔
میں تم پر بہت خوش ہوں۔ ہمیشہ نماز کی پابندی رکھیں۔
والسلام
عارجون 92ء

مرزاغلاماحمر



#### مكتؤب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّيُ عَلَى دَسُولِهِ الْكَرِيُمِ السلام عليم ورحمة الله وبركاته بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تہمارا خط پہنچا۔ تمہارے اخلاص اور محبت سے بہت خوشی ہوئی۔ خدائتہ ہیں بہت خوش رکھے اور دنیا کی بلاؤں اور آفتوں سے بچائے۔ آمین۔ ہمیشہ اپنی خیریت سے اطلاع دیتی رہو۔ تم اپنے میاں سے بڑھ کر اخلاص مند ثابت ہوئی ہواور تمہارے خط میں بہت محبت اور اخلاص کی بوآتی ہے۔ میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہواور تمہارے بہت لڑ کے ہوں اور خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ والسلام

مرزاغلاماحمه



#### مكتؤب نمبرسا

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

تمہارا خط پہنچا۔ تمہارے اخلاص اور محبت سے مجھے تعجب آتا ہے کہ خدانے اس قدر تمہیں تھی ارادت اور محبت سے حصد دیا ہے اور تمہارے دل میں یقین بھر دیا ہے۔ خدا تمہیں بہت خوش رکھے اور اور اور اور اور ایری عورتیں موقع دے کہ دوتین مہینے تک اس جگہرہ جاؤ۔ میں تم سے بہت خوش ہوں اور ایری عورتیں میں نے بہت کم دیکھی ہیں جو اس قدر یقین اور اعتقاد رکھی ہوں۔ تمہارے دل میں محبت اور اعتقاد رجا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ خدا تمہیں ہرایک مصیبت سے بچائے اور تمہیں خوش رکھے۔ زیادہ خیریت۔ والسلام خاکسار مرز اعلام احمد مرز اغلام احمد از قاد مان



## حضرت مولانا حكيم

نورالدين صاحب بهيروي رضي الله تعالىءنه

## فهرست مکتوبات بنام حضرت مولا ناحکیم نورالدین صاحب بھیروی ؓ

| صفحہ       | تاریخ تجریر    | مكتؤب نمبر |
|------------|----------------|------------|
| m9+        | بلاتاريخ       | 1          |
| <b>797</b> | ۱۳ رستمبر۱۸۹۲ء | ۲          |

#### مكتؤ بنمبرا

مخدومی ومکرمی حضرت مولوی حکیم نو رالدین صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

یقین که آں مکرم بخیر وعافیت بھیرہ میں پہنچ گئے ہوں گے میں امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالی بہر حال آپ سے بہتر معاملہ کرے گا۔ میں نے کتنی دفعہ جو توجہ کی تو کوئی مکر وہ امر میرے پر ظاہر نہیں ہوا۔ بشارت کے امور ظاہر ہوتے رہے اور دود فعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بیالہام ہوا۔

انٹی مَعَکُما اَسُمَعُ وَ اَرای لِ مِسَالِی دفعہ دیکھا گیا کہ گویا ایک فرشتہ ہاس نے ایک کاغذ پرمہرلگا دی اور دین اور دی اور وہ دائر ہی کی گئی پرتھی ۔ اس کے کنارہ پرمجیط کی طرف اعلیٰ کے قریب لکھا تھا۔ نور دین اور درمیان بیعبارت تھی ۔ اَذُوَا ہِ مُّطَهَّرَةٌ میری دانست میں از واج دوستوں اور دفیقوں کو بھی کہتے ہیں اس کے بیمعنی ہوں گے کہ نورالدین خالص دوستوں میں سے ہیں کیونکہ اس رات اس سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ فرشتہ نظر آیا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری جماعت کے لوگ گھرتے جاتے ہیں ملال فلاں اپنا اخلاص پر قائم نہیں رہا۔ تب میں اس فرشتہ کوایک طرف لے گیا اور اس کو کہا کہ لوگ کھرتے جاتے ہیں کہا کہ جس حالت میں خدا تعالیٰ میری طرف ہوتو اس نے جواب دیا کہ ہم تو تمہاری طرف ہیں تب میں نے کہا کہ جم تو تمہاری طرف ہیں تب میں اس فرشتہ کو اس کی ذات کی تسم ہے کہا گر سارا جہان اور ساتھ الہا م کے ذریعہ سے بی جواب ملاکہ اَجھے گئے مین حَصُورَةِ الْمُو تُو ہِ ہیں اس لئے خدا تعالیٰ کا اس بیان سے جوفرشتہ نے کیا ورکا کا لفظ مناسب تھا کہ ورتہا اور طاق کو کہتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ کا اس بیان سے جوفرشتہ نے کیا ورکا لفظ مناسب تھا کہ ورتہا اور طاق کو کہتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ کا نام الوتر بیان کیا۔ اس خواب اور اس الہا م سے کچھ ججھے بشریت سے تشویش ہوئی اور پھر سوگیا۔ تب پھرایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک کاغذ پر مہر لگا دی اور نقش مہر جوجھپ گیا دائرہ کی طرح تھا اور وہاس قدر دائر ہ تھا جوذیل میں گھی ۔

نوردين ازواج مطهرة

مجھے دل میں گزرا کہ بیمیری دل شکنی کا جواب ہے اوراس میں بیاشارہ ہے کہ ایسے خالص دوست بھی ہیں جو ہرایک لغزش سے پاک کئے گئے ہیں جن کا اعلیٰ نمونہ آپ ہیں۔

بخدمت اخویم حکیم فضل دین صاحب السلام علیم

خاکسار

غاکسار

غلام احمد

از قادیان



<sup>﴾</sup> تاریخ احمه بیت جلد۳ صفحه۱۳۷،۱۳۵ (جدیدایژیشن) بحواله منقول از اخبار زمیندار ۱۹ رنومبر ۱۹۳۲ء بحواله ' 'برق آسانی' ' ازمولوی ظهوراحدصاحب بگوی صفحه ۲۷ تا ۲۸

#### مكتؤب نمبرا

مخدومی ومکرمی اخویم حضرت مولوی صاحب سلّمهٔ

۱۸۹۲ستمبر۹۲ء

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

عنایت نامہ بننج کر باعث مشکوری ہوا۔ عام طور پرلوگ آ ں کرم کے استقلال کو بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ در حقیقت اللہ جلّ شانے کے بندے جواس کی ذات پرتو کل رکھتے ہیں ان کے لئے خدا تعالیٰ کافی ہے کسی را جہ رئیس کا کیا پرواہ ہے۔ جب کہ اس بات کو مان لیا خدا ہے اور ان صفتوں والا کہ ایک طُر فقہ العین میں جو چا ہے کر دیو ہے تو پھر ہم کیوں غم کریں اور زید وعمر کی بالتفاتی سے ہمارا کیا نقصان۔ آپ کوا پنے بہت سے برکات کا مور دبنا دے کہ آپ نے اس عاجز کی للہ وہ خدمت کی ہے کہ جس کی نظیراس زمانہ میں ملنا مشکل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ انسان کی للہ وہ خدمت کی ہے کہ جس کی نظیراس زمانہ میں ملنا مشکل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ انسان کے بعض اخلاق مخفیہ کا خلقت پر خوا دی ہمی نازل کرتا ہے۔ تا ان کے دونوں فتم کے اخلاق جو اپنے مستقیم الحال بندوں پر حوا دث بھی نازل کرتا ہے۔ تا ان کے دونوں فتم کے اخلاق جو ایا مراحت اور ایا م رنج سے متعلق ہیں خاہر ہو جاویں اسی وجہ سے ہم خدا تعالیٰ کے مثیت میں تھنچ چلے جاتے ہیں تا جو بچھ ہمارے اندر ہے ظاہر ہو جاویں اسی وجہ سے ہم خدا تعالیٰ کے مثیت میں کھنچ حیلے جاتے ہیں تا جو بچھ ہمارے اندر ہے ظاہر ہو جاویں اسی وجہ سے ہم خدا تعالیٰ کے مثیت میں ایک دوالہام حربے ہیں شاید بہنچ گیا ہوگا۔

والسلام <sup>خمر</sup> خاکسار غلام احمر از قادیان



<sup>🖈</sup> تاریخ احمدیت جلد ۳ صفحه ۱۳۷، ۱۳۷ (جدیدایڈیشن) بحواله منقول از اخبار زمیندار ۱۹ ارنومبر ۱۹۳۲ء بحواله ''برق آسانی'' ازمولوی ظهوراحمد صاحب بگوی صفحه ۲۸

#### حضرت خان صاحب

نواب محمعلی خان صاحب رضی الله تعالی عنه

#### مكتؤب

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجيعزيزي اخويم نواب صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عنایت نامہ پہنچا۔اللہ تعالیٰ آپ کو صبر اور استقامت بخشے اور اس مصیبت کا اجرعطافر ماوے۔ دنیا کی بلائیں ہمیشہ نا گہانی ہوتی ہیں۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ جہاں تک جلدممکن ہوآپ دوسری شادی کی تجویز کریں۔ میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو اس صدمہ سے دل پر کوئی حادثہ نہ پہنچے۔ جہاں تک ممکن ہو کثرت غم سے پر ہیز کریں۔ دنیا کی بھی رسم ہے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی ہوتی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے اس کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے اور جب وہ اپنے امتحان میں پورا نکلتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت میں اجر دیا جاتا ہے۔

ایک آپ کواطلاع دینے کے لائق ہے کہ آج جو پیر کا دن ہے بیرات جو پیر کی گزری ہے اس میں غالبًا تین بجے کے قریب آپ کی نسبت مجھے الہام ہوا تھااوروہ بیہے۔ فَباَیِّ عَزِیْزِ بَعُدَهُ تَعُلَمُوُنَ ۖ

بیاللہ جسل شانۂ کا کلام ہے۔ وہ آپ کو خاطب کر کے کہتا ہے کہ اس حادثہ کے بعداور کون سا بڑا حادثہ ہے جس سے تم عبرت پکڑو گے اور دنیا کی بے ثباتی کا تمہیں علم حاصل ہوگا۔ در حقیقت اگر چہ بیٹے بھی پیارے ہوتے ہیں اور بھائی بہن بھی عزیز ہوتی ہیں لیکن میاں ہیوی کا علاقہ ایک الگ علاقہ ہے الگ علاقہ ہے جس کے درمیان اسرار ہوتے ہیں۔ بیوی میاں ایک ہی بدن اور ایک ہی وجود ہوجاتی ہیں۔ ان کوصد ہا مرتبہ اتفاق ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہسوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کاعضو ہوجاتے ہیں۔ بیا اوقات ان میں ایک عشق کی سی محبت پیدا ہوجاتی ہے۔ اس محبت اور باہم انس پکڑنے کے زمانہ کو یا دکر کے کون سا دل ہے جو پُر آ بنہیں ہوسکتا۔ یہی وہ تعلق ہے جو چند ہفتہ با ہر رہ کر آ خرفی الفوریاد آتا ہے۔ ایس کے خوانس کرنے کا یہی تعلق ہے۔

ا. تذكره صفحه ۲۶۹مطبوعه ۲۰۰۴ء

ازقاديان

#### حضرت ما جي سيطي

الكدر كها عبدالرحمن صاحب مدراسي رضي الله تعالىءنه

#### مكتؤ ب

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مخدومی مکرمی اخویم سیٹھ صاحب

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته



## حضرت منشى

رستم على صاحب رضى الله تعالى عنه

#### مكتؤب

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ كرمى مجى منثى رستم على صاحب سلّمهٔ تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

عنایت نامہ آپ کا پہنچا۔ وہ جو آپ نے میرصاحب کی طرف لکھاہے اُس کا حرف حرف آپ کے پُر جوش اخلاص اور محبت اور ارادت اور عقیدت پرشامد ناطق ہے بلکہ اُن الفاظ پرنظر ڈ النے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک چشمہ صافیہ یقین اور معرفت سے وہ باتیں نکلی ہیں۔ مجھ کو اس کے پڑھنے سے جس قد رخوشی اورانشراح صدر ہوا وہ انداز ہ سے باہر ہے۔اس میں سارے فقرات ایسے ہیں کہ گو یا میرے ہی قلم اور زبان اور دل سے نکلے ہیں ۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک انسان کو بورے درجہ کا خلوص اور پورے درجہ کی محبت اور پورے درجہ کی روحانی مناسبت حاصل نہ ہوتب تک واقعات حقہ کے بیان کرنے میں ایبا توار دہونا اُس سے مشکل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کواس تحریر سے بڑا اجرملا ہوگا کہ آپ کی تحریر میں قَلَّ وَ دَلَّ عبارت میں پوری پوری مدا فعت ہے جَزَا کُے مُ اللّٰهُ أَحُسَنَ الْجَزَاءِ وَ أَحُسَنَ اِلَيْكُمُ فِي الدُّنْيَا وَالْعُقُبِي مِينَ عِلِي مِتَا مُولَ كَهَا كروه خطروانه نهين كيا گیا تو بلانو قف روا نہ کردیا جا و ہے اور جو بداعتر اض کیا گیا ہے کہرسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی نسبت خطا في الا جتها د كااعتقا در كھتے ہيں بيعني بياعتراض كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم كي نسبت ايبيا مگمان كرنا کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی بعض پیشگو ئیوں کے سمجھنے میں بمقتضائیے بشریت سہو کر گئے ہیں۔ایبااعتراض اُن لوگوں کا کام ہے جن کوقر آن اور حدیث سے پچھتلق نہیں اورا بنی ساری عمر غفلت اور نا دا نی میں گز اری ہے ورنہ بی<sub>ه</sub>مسله تو سوا دِاعظم اسلام کےمسلّمات میں سے ہے۔اورخود قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے کہ نبی کے لئے جوضروریات سے ہے کہ اسرار خفیہ کی پیشگوئیوں کے را ز اس کوسمجھائے جاویں۔ ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم نے بعض پیشگوئیوں کی نسبت آپ فر مایا ہے کہ پہلے میں نے کسی پیشگوئی کے پچھ معنے سمجھے تھے لیکن آخر کو معنے صحیح نہ نکلے اور ظہور کے وقت اُس کا مخالف ظاہر ہوا جبیبا کہ صحیح بخاری اورمسلم میں ایسی حدیثیں بہت سی بھری پڑی ہیں ۔جس شخص کو نه قر آن کی خبر ہو نہ حدیث کی اُس کو کیاسمجھا ویں ۔اور دوسرا دعویٰ رسول نما ئی کا بالکل دروغ

<u> ب</u>فروغ اور بے بنیا دلا ف وگز اف ہے۔ایک مردضعیف اور پیرفرتوت کی عقل جاتی رہی ہے کہ خلاف قال الله قال الرسول اليي بے اصل باتيں منه پر لاتا ہے اگر آز مائش کے لئے پکڑا جائے تو خدا جانے کس قدر ذلّت اُٹھاو لیکن ہماری طرف سے بہر حال رفق اور نرمی اور درگز رجا ہے ۔اگر اُن کا اشتعال حد سے بڑھ گیا تو پھراُن کے لئے وہ وفت آ جاوے گا۔جس میں وہ خودا پنا چہرہ دیکھے لیں گےاُن کو ہیہ معلوم نہیں کہ انبیا علیم السلام میں خدائی نہیں ہوتی اورآ ٹاروخواص بشریت کےان سے دور نہیں کئے جاتے ۔ تبلیغ احکام میں بیٹک انبیاءمعصوم ومحفوظ ہوتے ہیں لیکن علاوہ تعلیمات اسلام کے امورزائدہ میں جیسے پیشگو ئیاں ہیں جب وہ اجتہا د کرتے ہیں تو تبھی وہ مصیّب اور تبھی مخطی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھے ایک خوشہ انگور دیا گیا اور کہا گیا کہ بیہ بہثتی انگور ہے اورا بوجہل کے لئے دیا گیا ہے اور خیال کیا کہ ابوجہل مسلمان ہوجاوے گا مگر آپ فر ماتے ہیں کہ وہ میرا خیال صحیح نہ نکلا۔ بجائے ابوجہل کے عکر مہمسلمان ہوا اور پھرایک جگہ صحیح بخاری میں کھا ہے کہ ایک زمین مجھ کو دکھلائی گئی اور کہا گیا کہ بیہ تیری ہجرت کی جگہ ہے اور میں نے خیال کیا کہ وہ ز مین ہجریا بمامہ ہے جو یمن کے دیہات میں سے دوقصبے ہیںلیکن آخر کارید میرا خیال صحیح نہ نکلا اور ہجرت کی جگہ مدینہ نکلی ۔ایسی اور کئی حدیثیں ہیں ۔اب جو شخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کہنا بھی نہیں ما نتا لینی رسول اللہ تو پیفر ماتے ہیں کہ بھی کسی پیشگوئی کے سجھنے میں مجھ سے خطا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھی خطانہیں ہوتا۔تو گویارسول سے زیادہ دعویٰ رکھتا ہے۔شیخ سعدی ٹھیک فرماتے ہیں۔ بزہدو ورع کوش صدق وصفا ولیکن میفرائے بر مصطفٰے اورمیری طبیعت ہنوز بہت علیل ہے۔ خارش کا بہت غلبہ ہور ہاہے۔ اپنے حالات خیریت والسلام ہ یات سے مطلع فر ماتے رہیں ۔ آیات راقم خاكسار ۲۱ رنومبر ۹۱ ۱۸ء



از قاد بان ضلع گورداسپوره

### مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی

#### ------فهرست مکتوبات بنام مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی

| صفحہ        | تاریخ تجریر     | مكتؤب نمبر |
|-------------|-----------------|------------|
| <b>۴</b> •۸ | ۹ رفر وری ۱۸۸۵ء | 1          |
| ۴ + ۹       | بلا تا رخ 😂     | ۲          |

( دستی خط بنام مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جواس وقت لا ہور میں رہتے تھے )



بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

بخدمت ا خویم مکرم مولوی <sup>ک</sup> صاحب

بعدالسلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

مسودہ خط شکتہ آں مخدوم جو محمد شاہ نام ایک شخص نے جھے کودیا ہے جھے سے اچھی طرح پڑھا نہیں گیا ہے۔ دوسرا مسودہ جوشس الدین کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، پڑھ لیا ہے۔ اس عاجز نے محض اہمامِ جیّت کی غرض سے یہ قصد کیا ہے۔ بعد اجرائے نوٹس اگر کوئی مقابلہ کے لئے آیا، یا نہ آیا۔ بہر حال اتمامِ جیّت ہے اور اِنحدی الْحُسُنیکُنِ سے خالی نہیں۔ انشاء اللہ تعالی عمر کا اعتبار نہیں۔ جس قد رجلدی ہو بہتر ہے۔ اخیر خط میں یہ عبارت ضرور چاہئے کہ اگر کوئی شخص آنے کا ارادہ کر بے قو اول بذریعہ درخواست اپنے ارادہ سے مطلع کرے۔ میاں عبد اللہ پٹواری جو اس کام کے لئے گئے ہوئے ہیں ان کو آپ فہمائش کردیں کہ دو ہزار اشتہا را نگریزی لے کرقادیان میں آجا کیں اور خطوط بعد میں پہنچ جا کیں گے ان کا زیادہ تو قف کرنا پچھ ضروری نہیں۔ والسلام خاکسار میں امراد میں کہنے کے اسار خلام المراد میں امراد میں امراد میں امراد میں کہنے کے ان کا زیادہ تو قف کرنا پچھ ضروری نہیں۔ والسلام خاکسار

ا جس اشتہار کا اس خط میں ذکر ہے ہیوہ اشتہار ہے جوسر مہ چثم آریہ وشحنہ حق و آئینہ کمالات اسلام و برکات الدعاکے اخیر میں بھی لگا کرشائع کیا گیا تھا اور جس کے ایک صفحہ پر اردو مضمون متعلق برا بین احمد بیو دعوی ما موریت و مجد دیت ہے اور دوسر ہے صفحہ پر اسی اردومضمون کا انگریزی میں ترجمہ ہے اور جس خط کا اس میں ذکر ہے بیوہ خط ہے جو اشتہار ندکور کے ساتھ حضور نے مختلف فدا ہب کے لیڈروں اور پیشواؤں کے نام رجٹر ڈکراکر بھیجا تھا اور جس میں دو ہزار چارسورو پیہ ایک سال کے لئے بغرض نشان دیکھنے کے یہاں آگر رہنے والے غیر فدہب کے ممتاز لوگوں کو دینے کا ذکر ہے۔

#### مکتوب نمبریا 🍪

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

بنام مولوی محرحسین صاحب بٹالوی

ا زعاجزعا ئذبالله الصمدغلام احمد بخدمت اخويم مخدوم ومكرم مولوى صاحب بعد السلام عليم ورحمة الله وبر كابته

عنایت نامہ آل مخدوم پہنچا۔ اگر چہ ڈمی کاغذی کتابیں اب شاید تین چار باتی ہیں اور اندریں بہت ضائع ہوگئیں لیکن آپ کی تاکید کے لحاظ سے بھیجی جاتی ہیں۔ طبیعت اس عاجز کی بدستور ہے۔ چونکہ اس جگہ مہما نوں کی اس قدر کثر ت ہے کہ اکثر وقت ان کی ملاقا توں میں خرچ ہوتا ہے۔ اس لئے بیعا جزیر وقد میں ہے کہ تر تیب و تالیف حصہ پنجم کے لئے کس طرح فرصت نکالی جائے۔ بار ہا دل میں بیگز رتا ہے کہ کسی الیی طرف چلا جائے کہ جس میں کوئی پرسان نہ ہو تا خاطر خواہ فراغت دل میں بیگز رتا ہے کہ کسی الیی طرف چلا جائے کہ جس میں کوئی پرسان نہ ہو تا خاطر خواہ فراغت سے محنت اور کوشش کی جائے مگر ابھی تک کوئی جگہ قائم نہیں ہوئی۔ آپ نے جس قدر سعی اور توجہ کی ہے اس کے صلہ میں رسی شکر گز اربوں سے درگز رکر کے بیچا ہتا ہوں کہ حضر ہ مولا کر یم عزق اسمہ وجل شانۂ آپ کی اس خدمت کواپی رضا مندی اور خوشنو دی کا موجب کرد سے کہ انسان کے لئے بی بڑی مہم عظیم ہے جس کو بذر یع مخلصا نہ مملوں بیر براضی ہوجائے۔ یہی فوز عظیم ہے جس کو بذر یع مخلصا نہ مملوں بیر میں میں موجائے۔ یہی فوز عظیم ہے جس کو بذر یع مخلصا نہ مملوں کے طلب کرنا چا ہئے۔خدا ہم کواور آپ کواس سے متعتافی فرماوے۔ آمین۔

والسلام

خاكسار

غلاماحمه

## عکس مکنوبات بنام مولوی محرحسین صاحب

#### عكس مكنوب نمبرا

مرد مكر مراف مبررسعيكم ورو-الرو والمندان كوز ورك أن ويدكيم كالمرديا المان في الم أن كل روور الرو و كالمرار متر کا نگیامی می کره می ہے ۔ ارس ما و نظافی ای الحدال بالمراد المراد ا وَ مَنْ مَا مِنَا لِمِعَالِمَا لِمُعَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمِنْ اللَّمِلْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال ون دررت عولا وتران صفر مدون مرتم الرفعي مي ردور و اليه كوالمالي كوالي دريوه الان دول مذبح ورجردر وفي درادد است مسطوع كأنه

#### عكس مكتؤب نمبرا

ارتعافو ما عالى الوصلة 60:00 20 11/01; Horica من فين أن الركالي والكالي من -51700 1 = 4200 WW. عرف عالمان اعدرس سرترة به كر 6 1 de 1/11-13 = 50 10 19 6 10 1 9 Edrostof Liste Losistis م فردت كواف به نون ادر فولتروي في كا معرب كراري ما لك البراف سرط من فورعلى -